visit us
www.urdubooks4download.blogspot.com



موئهن داس كرم چند گاندهي

میرے بتا کہ اور دولت اکٹھی کرنے کا لائے نہیں تھا۔اس لیے دوہ تمارے میرے بتا کہ اور اور اور اور اور اور کے تھے۔

الریمت کما نا اور جھوڑ کئے تھے۔

میرت کا ای تعلیم صرف آئی ہی پائی ہوگا

جس كوة ج مم ايريرائمري كيتي بين \_ تواريخ اورجغرافيه على الكل واتفيت نبيل تقي - ممر مام طور وہ اتنے اونے درجے کے جا تکار تھے کہ نہایت عمیق تر امور کے جھانے میں یا بزاروں آ دمیوں ہے کام لینے میں انہیں دفت پیش نہیں آتی تھی۔ دھار کم تعلیم شہونے کے برابرتھی لیکن مندروں میں جانے سے اور کھا بران سننے پرجس دھرم سے بے شار بندوؤل کوآسانی سے جانکاری ہوجاتی ہو وانبیں ملی ہوئی تھی۔ اپن عمرے آخری ایام جل ایک ودوان برہمن کے مشورے سے جو ہمارے خاندان کے ہمدرد تھے انہول نے گیتا کا المح شروع كيا تفااورروزانه يوجاك وقت چندشلوك او فجي آ وازے وردكيا كرتے تھے۔ وہ خاندان کے محب سچائی کے متلاثی بہادر فراخ دل اور غضب ناک تھے۔

ر شوت سے ہمیشہ دور بھا گتے تھے۔ای لیے انصاف میں شہرت رکھتے تھے۔ان کی شہرت بارے خاندان اور اس سے باہر بھی تھی۔ وہ حکومت کے بڑے وفادار تھے۔ ایک بار استنت بوليكل ايجنت نے راج كوث كے شاكرصاحب كى شان كے خلاف چندالفاظ استعال كئة وانهول في ال كے خلاف احتاج كيا تھا۔ صاحب بكر كے اور كتا كا ندهى كو معانی ما تکنے کا جم ویا۔معافی ما تکنے سے انکار کردینے پر چند کھنے حوالات میں بھی رہے لیکن

إبنبرا

### اسكول ميں

پوروبندرہ پاجی راجستھائی کورٹ کے رکن بن کرراج کوٹ گئے تب میری عرکی سات سال کی ہوگی۔ راج کوٹ کے دیہاتی مدرسہ میں داخل ہوگیا۔ ان ایام کی جھے اچھی طرح یاد ہے۔ ماسٹروں کے نام وغیرہ بھی یاد ہیں۔ پوروبندر کی طرح وہاں کی پڑھائی کے متعلق کوئی خاص بات جانے کے قابل نہیں۔ میرا شار عام طلبا میں ہوگا۔ مدرسہ ہا پہلی اور وہاں دوہاں سے ہائی تک پہنچنے میں بارہ برس بیت گئے کہ اس وقت تک میں نے بھی اور کو دوست بنانے کی یاد ہے۔ میں بڑا جھینپواڑ کا تھا۔ مدرسہ میں ایک مرکس کے بینچ جاتا اور سکول بند ہوتے ہی گھر اس اگرا آتا۔ اور سکول بند ہوتے ہی گھر بھاگ آتا۔ مدرسہ میں ایک افراد میں نے جان ہو جھی راستعال کیا ہے کیونکہ میری کس سے ہماگ آتا۔ میں رغبت نہیں تھی۔ جھے بینچ جاتا اور سکول بند ہوتے ہی گھر ہماگ آتا۔ ' بھاگ آتا۔ ' بھاگ آتا۔ کا میں بڑا جھینپواڑ کا بھاگ آتا۔ ' بھاگ آتا۔ کا بھاگ آتا۔

ہائی اسکول کے پہلے ہی سال کے استحان کے وقت کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔
محکم تعلیم کے انسپٹر جائیلس صاحب معائنہ کے لیے آئے۔ انہوں نے پہلے درجہ کے طلبا کو
پانچے لفظ کھوائے۔ ان میں ایک لفظ تھا۔ کیعل (Kettle) اس کا بچہ میں نے غلط کھا۔ ماسر
نے مجھے ہوت کی ٹھوکر مارکر سمجھایا لیکن میں کہاں سمجھنے والا تھا؟ میرے دماغ میں بیہ بات نہ
آئی کہ ماسٹر صاحب مجھے سامنے والے لڑکے کی سلیٹ و کھے کر درست کرنے کے لیے اشارہ
کررہے ہیں۔ میں نے بیہ مان رکھا تھا کہ ماسٹر تو اس کام کے لیے تعینات ہیں کہ کوئی لڑکا
دوسرے کی قبل نہ اڑا سکے۔ سب لڑکوں کے پانچوں لفظ سمجھے نکلے۔ اکیلا میں ہی بیوتو ف بن

وہ متزازل نہ ہوئے۔اس لیے آخر کارصاحب نے آئیس رہا کرنے کا تھم دے دیا۔
میرے آلد خیال پر ایسے اثرات ہیں کہ ہاتا ہی سادھوتی استری تھیں۔ وہ بوی خیال پر ورتھیں۔ یوجا پاٹھ کے بغیر بھی بھوجن نہ کرتیں مندرروزانہ جا تھیں۔ ہیں نے جب بوٹس سنجالا ہے۔ یا وہیں بڑتا کہ انہوں نے چاتر ہاس کا ورت بھی چھوڑا ہو۔ کھٹن سے تھی برت وہ لے کر پوراکیا کرتی تھیں۔ یاری کی حالت میں بھی وہ ورت نہیں چھوڑتی تھیں۔ چڑ ہاس میں ایک وقت کے بھوجن کا ورت تو ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اتنے سے لی نہ پر ایک وقت کے بھوجن کا ورت تو ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اتنے سے لی نہ کر ایک بار چڑ ہاس میں انہوں نے ہر تیسرے دن فاقہ کرنے کی ٹھائی۔ لگا تار دو تین فاقہ ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ایک چوں سے بار کو سے بارائی کے درش کے بڑی ہوں کے درش کے بری بری بری بری بھوجن کرنے کا اصول بنایا۔ اس چوں سے بی ہم میں بوج بری بوج ہی بار سوریہ بھوان کے درش مشکل ہوجا تے ہیں۔

کب وہ بھوجن کریں۔ چو ماے میں کئی بارسوریہ بھوان کے درش مشکل ہوجا تے ہیں۔

مجھے ایسے دن یاد ہیں جب ہم سوریہ کود کھتے اور چلاتے۔ ماں ماں سوریہ نگلا۔ اور مال جلا تی جہ بین ہوئی لوٹ جا تھی۔ پھوجین آئے ہوجن کرتا کہ بار بیا بار بوریہ کا موں میں لگ جا تیں۔ پھوجین آئے ہوجن کرتا کی خاموں میں لگ جا تیں۔

وہ عام طور پر کافی جا نکارتھیں۔ دربار کی سب باتیں جانی تھیں۔ دنواس میں وہ عظمند خیال کی جاتی تھیں۔ دنواس میں وہ عظمند خیال کی جاتی تھیں۔ بچپن کے ایام میں ماں مجھے دربار گڑھ میں ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور ماں جی صاحب (شاکر تی کی بیوہ ماتا) سے ان کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس میں سے بچھ مجھے اب تک یا دہیں۔

ان ماتا پتا کے ہاں آشون بدی ۱۳ ست ۱۹۲۵ء یعنی ۱/۱ کتوبر ۱۸۹۹ء کو پور بندر یعنی سداماں یوری میں میراجنم ہوا۔

بچپن پوربندر میں بی گزرا۔ایبایاد آتا ہے کہ کسی پاٹھ شالہ میں پڑھنے بھایا گیا تھا۔مشکل سے بچھ پہاڑے بیکھے ہوں گے۔ باتی تو اورلڑکوں کے ساتھ گورو جی کوگالی وینا سیھنے کے علاوہ اور بچھ سیھایا نہیں ہے۔اس سے بیاندازہ لگاتا ہوں کہ میری عقل کندر بی ہوگی اور توت یا دواشت بچی۔

公公公

گیا۔ میری بے وقوفی بعد کو ماسٹر نے بتائی مگر میرے جی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے دوسر مالزكول كي تقل كرنا بهي ندآيا-

ایا ہونے کے باوجود بھی ماسٹر کی نسبت میراعزت کا خیال کم نہ ہوا۔ بڑے بزرگوں کے نقائص نہ دیکھنے کی صفت میری فطری تھی۔ بعد کوتو ان ماسر صاحب کے دوسرے عیب میری نظر میں آئے مگر اس کے باوجود میراعزت کا خیال کم نہ ہوا۔ میں اتنا جاناتھا کہ بڑے بزرگوں کے علم کی عمل کرنی جا ہے۔ جودہ کہیں کرنا چاہئے لیکن جو چھودہ كرين ان كاجج بمين بين بناجا ہے۔

ان کائی میں دوسرے واقع ہو۔۔۔

ای اثناء میں دوسرے واقع ہو۔۔۔

ای اثناء میں دوسرے واقع ہو۔۔۔

ای کا آباد سے کے ای کی کی پی پڑھنے کا شو آئیس تھا۔ مبتل پورسوں پر رہائیس کے دوسر کی کتابیں کی جاتی ہیں۔ اس خیال سے میل کی جاتی ہو ہوئی ہو گئی ہار کیا جاتے ہیں کی جاتی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو میں نے بحانا سکے لیاتھا۔ مجھے گانے بچانے کاشوق تھااور پتاجی نے ایک باجابھی لا دیاتھا۔

اى ز ماند ميس كوئى تا تك كميني آئى اور مجھے اس كانا تك ديھنے كى اجازت لل كئى۔ اس میں ہریش چندر کا کھیل تھا۔ ایک پارٹا تک کود مکھنے سے میری تعلی نہ ہوئی۔ بار باراس کے دیکھنے کے لیے جی جاہتا تھا۔ گربار بارجانے کون دیتا تھا؟ جو پچھ بھی ہومیں نے اپنے جی میں نا تک کوسینکٹروں بارد ہرایا ہوگا۔ مجھے ہریش چندر کے خواب آیا کرتے تھے۔اوریمی رهن گلی رہتی تھی کہ ہریش چندر کی طرح سب ستیہ وادی کیوں نہ بن جا کیں؟ اور یہی خیال آتا کہ ہریش چندر کی مانندمصائب برداشت کرنا اور سجائی برقائم رہنا ہی تھی حقانیت ہے۔

میں نے تو یمی مان رکھا تھا کہنا تک میں ہریش چندر پرجیسی مصبتیں پڑی ہیں۔درحقیقت ویسی ہی بڑی ہوں گی۔ ہریش چندر کے دکھوں کود کھے کراور انہیں یا دکر کے میں خوب رویا۔ آج میری عقل کہتی ہے کمکن ہے ہریش چندرکوئی تاریخی ہتی نہ ہولیکن میرے آلدخیال میں تو ہریش چندراورسرون ابھی تک زندہ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آج بھی اگر میں ناٹکول کو ير هول تو آ محمول من آ نسوار آ ميل-

#### بابنبره

# بائی اسکول

جب میرا بیاہ ہوا تھا اس وقت میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے ساتھ
میرے اور دو بھائی بھی ای اسکول میں پڑھتے تھے۔ بڑے بھائی گائی اور کے درجہ میں تھے
اور جن بھائی کا بیاہ میرے ساتھ ہی ہوا تھا۔ وہ مجھ ہے ایک درجہ آگے تھے۔ بیاہ گائیجہ پولکلا
کہ ہم دونوں بھائیوں کا ایک سال بیکار ہوگیا۔ میرے بھائی کوتو اور براخمیازہ بھگتنا پڑا۔ بیاہ
کے بعد آنہیں سکول چھوڑ تا بی پڑا۔ بھگوان جانے ہیں کتنے نو جوانوں کوا سے برے نہائی کا
مندد کھنا پڑتا ہے۔

میری پڑھائی جاری رہی۔ ہائی اسکول میں جھے کند ذہن طالب علم خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ استادوں سے تو میں نے بمیشہ پریم پایا تھا۔ ہرسال ماں ہاپ کو بچے کی پڑھائی اور چال چال چلن کے متعلق سرٹیفکیٹ روانہ کئے جاتے تھے۔ ان میں کمی ون میری پڑھائی اور چال چکن کی شکایت نہیں گئی۔ دوسرے درجہ کے بعد انعام بھی پائے اور پانچویں اور چھے درجہ میں متواتر چار روپ اور دس روپ ماہوار د ظیفہ بھی ملکار ہا۔ اس کامیا بی سے میری قابلیت کی نسبت قسمت کا زیادہ زور تھا۔ بیوطا کف تمام کڑکوں کے لیے نہیں سوراشڑ صوبہ کے طلبا کے ذرجہ میں سوراشڑ کے طالب علم ہو ہی کے بی لیے تھے۔ اور اس وقت چالیس بچاس طلبا کے درجہ میں سوراشڑ کے طالب علم ہو ہی کتنے تھے۔

میری یا دداشت کے مطابق اپنی ہوشیاری پر مجھے نازنہیں تھا۔انعام اور وظا کف ملاکرتے تو مجھے حیرت ہوا کرتی تھی لیکن ہاں مجھے اپنے اخلاق کا بڑا خیال رہتا تھا۔اگر

اخلاق میں کوئی غلطی ہوجاتی تو جھے روتا آجاتا تھا۔ میرے لیے برواشت ہے باہر تھا کہ میرے ذریعہ کوئی الی بات ہوتی۔ جس ہے اسا تذہ کوشکایت کا موقع ہاتھ آئے یا وہ دل میں ایبا خیال کریں۔ جھے یاد ہے کہ ایک بار جھے مار کھائی پڑی تھی۔ مار کھانے کا اتناد کھنیں میں ایبا خیال کریں۔ جھے یاد ہے کہ ایک بار جھے مار کھائی پڑی تھی۔ مار کھانے کا اتناد کھنیں تھا بلکہ یہ پچھتاوا تھا کہ میں سزا کا مستحق خیال کیا گیا ہوں۔ میں خوب رویا۔ بیدواقعہ پہلے یا دوسرے درجہ کا ہے۔ دوسر اواقعہ ساتویں جماعت کے وقت کا ہے۔ اس وقت 'دوراب بی ایل کی تھی "ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ با قاعدہ کا م کرت' کام لیتے اور اچھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اور نچی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اور نچی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میں نہیں گٹنا تھا۔ ملازم ہونے ہے بہلے تو میں کرکٹ کسرت یا فٹ میں بالکل جایا بی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے میں میری طبعی عادت بھی ایک وجتی اب میں بید دیکھتا تھا ورزش کا تعلیم سے دوئی تعلیم سے دی تعلیم سے دوئی تعلیم سے دوئی تعلیم سے دی تعلیم سے درش اور جسمانی تعلیم کا دی تعلیم سے دی تعلیم سے دوئی تعلیم سے دی تعلیم سے دی تعلیم سے دوئی تعلیم سے دی تعلیم سے دی تعلیم سے دوئی تعلیم سے دی تع

مر پر بھی میں کہنا جا ہتا ہوں کہ درزش میں شامل نہ ہونے ہے کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ میں نے کا بوں میں کھلی ہوا میں چہل قدمی کی تعریف پڑھی تھی۔ یہ بجھے پہندآئی اور اس وقت سے مجھے سر کی عادت پڑگئی جواب تک جاری ہے۔ سر بھی کسرت ہوتی ہے جس سے میر ے بدن میں قدر ہے چستی آگئی۔

ورزش کی بجائے سر جاری رکھنے کی وجہ سے جسمانی ورزش نہ کرنے کی علطی کے
لیے تو مجھے سر انہیں بھوگئی پڑی لیکن دوسری ایک غلطی کی سر انہیں آج تک پار ہا ہوں۔ پت
نہیں کہاں سے بیغلط خیال مجھے مل گیاتھا کہ پڑھائی میں املا کے خوش خط ہوئے کی ضرورت
نہیں ہے۔ یہ خیال ولایت جانے تک ذہن پر عالب رہا۔ بعد کو میں پچھٹا یا اورشر مایا۔ میں
نے سجھا کہ الفاظ کا خراب ہونا ادھوری تعلیم کی نشانی ہے ہرایک نوجوان لڑکے اورلڑکی کومیری
مثال سے سبق حاصل کرتا جا ہے اور سجھ لیمنا جا ہے کہ املاکی خوشمائی تعلیم کالازمی جزو ہے۔
مثال سے سبق حاصل کرتا جا ہے اور سجھ لیمنا جا ہے کہ املاکی خوشمائی تعلیم کالازمی جزو ہے۔
مثال سے سبق حاصل کرتا جا ہے اور سجھ لیمنا جا ہے کہ املاکی خوشمائی تعلیم کالازمی جزو ہے۔
مثال سے سبق حاصل کرتا جا ہے اور سجھ لیمنا جا ہے کہ املاکی خوشمائی تعلیم کالازمی جزو ہے۔
جند ایک طلبا کو انگریزی میں تعلیم دی جاتی تھی گر میں پچھ بچھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ریاضی میں
چند ایک طلبا کو انگریزی میں تعلیم دی جاتی تھی گر میں پچھ بچھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ریاضی میں

بالکل پیچے تھا اور پھر اگریزی کی تعلیم ملنے کی وجہ ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ میں کئی بار
مایوں ہوجا تا کوشش کرتے کرتے جب الجبراکی تیرھویں شکل تک پہنچا تو مجھے دیا کیک یہ معلوم
ہوا کہ بیرتو سب ہے آسان علم ہے۔ جس بات میں صرف عقل کا سیدھا اور سادہ استعال ہی
پایا جاتا ہے۔ اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ اس کے بعد ہی الجبرامیرے لیے آسان اور مزیدار
موضوع بن گیا۔

سننگرت مجھے اس ہے بھی مشکل جان پڑی وہ کوئی از برکرنے کی بات نہیں تھی۔ گرسنگرت میں میرے خیال میں زیادہ رہے کائی کام تھا۔ بیر موضوع بھی چو تھے درجہ میں شروع ہوتا تھا۔ چھے درجہ میں جا کرتو میرا دل بیٹھ گیا۔ سنسکرت کے استاد بڑے خت شھے۔ طالب علموں کو کافی پڑھائیں شوق تھا۔ سنسکرت اور فاری کے درجہ میں ایک فتم کامقابلہ تھا۔ فاری کے مولوی صاحب زم تھے۔

طالب علم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ فاری تو بہت آسان ہاور فاری گے۔
معلم بھی بڑے نیک ہیں۔ طالب علم جتنا کام کرتے ہیں استے ہے ہی وہ خوش ہو جاتے
ہیں۔ آسان ہونے کی بات ہے جھے بھی لالح آگیا اور ایک دن فاری کی کلاس میں جاکر
بیٹھا۔ سنسکرت ماسٹر کواس ہے دکھ ہوا اور انہوں نے مجھے بلاکر کہا۔ ''تم قرراسو چوکہ کس کے
بیٹھا۔ سنسکرت ماسٹر کواس ہے دکھ ہوا اور انہوں نے مجھے بلاکر کہا۔ ''تم قرراسو چوکہ کس کے
لڑکے ہو؟ اپنی دھار مک زبان نہیں سیکھو گے؟ مجھے اپنی تکلیف بیان کرو۔ میں توبیہ جاہوں
کہ تمام طالب علم اچھی طرح سنسکرت سیکھ جائیں۔ آگے چل کراس میں مزاہی مزاہے۔
تمہیں اس طرح مایوں نہیں ہونا جا ہے۔ تم پھر میری کلاس میں آجاؤ۔''

مجھے شرم آگئ۔ ماسٹر نے سامنے انکار نہ کرسکا۔ آج میری آتماکرشن شکر پانڈ بے
کی مشکور ہے کیونکہ جتنی سنسکرت میں نے اس وقت پڑھی تھی۔ اگر اتن بھی نہ پڑھی ہوتی تو
آج میں سنسکرت سے لذت باب ہی نہ ہواور نہ وہ کرسکتا چونکہ ذیا دہ سنسکرت نہ پڑھ سکا اس
لیے مجھے اس کا پچھتا وا ہے کیونکہ آگے جا کرمیں نے سمجھا کہ کی بھی ہندواڑے کوسسکرت کی
بڑھائی ہے محروم نہیں رہنا جا ہے۔

اب تو میں مید مانتا ہوں کہ ہندوستان کے اعلیٰ طریقہ تعلیم میں اپنی زبان کے علاوہ تو می زبان ہندی سنسکرت فاری عربی اور انگریزی کو جگہ ملنی جا ہے۔ اتنی زبانوں کی گنتی

دلیں رہے دبائی جو نے بیتا شریر بھائی پیلو پانچ ہاتھ پورو۔ پورو پانچ سینے

ان اشعار کامیرے آلہ خیال پر کامل اثر ہوا۔ میں مانے لگا کہ گوشت خوری انچی چیز ہے۔ اس سے مجھے حوصلہ اور طافت ملے گی۔ اگر سارا ملک گوشت خوری کرنے لگ جائے تو انگریزوں کو ہٹایا جاسکتاہے۔

میرے ماں باپ و شیخ سے اور میں ان کا بڑا عقیدت کیش تھا۔ میں جا تا تھا کہ
انہیں میری گوشت خوری کا پہ چل جائے گا تو وہ موت کے بغیری فوراز ندگی سے ہاتھ دھو
دیں گے۔ سپائی کو جانے ہوئے یا ایسے ہی میں سپاسیوک تو تھا ہی۔ یہ بھی کہ سکتا تھا کہ
گوشت خوری کے لیے ماں باپ سے فریب کرنا پڑےگا۔ جھے اس بات کا اس وقت علم نہیں
تھا لیکن میرا آلہ خیال تو اصلاح کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ گوشت خوری کا شوق نہیں تھا۔
فزا کقہ کے خیال سے میں نے گوشت خوری کوشر و عنہیں کرنا تھا۔ مجھے تو طاقتو راور حوصلہ مند
جنا تھا اور دومروں کو ویبا بی جنے کے لیے سمجھانا تھا اور پھر انگریزوں کو شکست دے کر
جمارت کو آزاد کرانا تھا۔ '' موراجیہ'' لفظ تو اس وقت کان میں بھی نیس پڑا تھا۔ اس دیفادم کی
وضن میں آپ پھر تھی ہے ماری ہوگیا۔ اور پوشیدہ طور براس پڑمل کرنے کا انتظام کرایا۔ اس
وقت میں نے ایسے بی آپ بھی کی سمجھایا کہ اپنی بات کو ماں باپ سے چھپانا سپائی سے بعکنا

مقررہ دن آگیالین اس دن کی طالت کا بیان کرنامشکل ہے۔ ایک طرف تھا
اصلاح کا جوش اور زندگی میں ایک اہم تبدیلی پیدا کرنے کا ٹیا تصورارودوسری طرف تھی چور
کی مانند چیپ کرکام کرنے کی شرم میں نہیں کہ سکنا کہ اس میں کس کواہمیت تھی۔ ہم لوگ
ندی کی طرف تنہا مقام کی حلاش میں چلے کافی دور جا کرالی جگہ تلاش کی جہاں کوئی اچا تک
د کھے نہ پائے۔ وہاں میں نے بھی نہ دیکھا ہو گوشت دیکھا ساتھ بی بھیارے کے ہال ک
وئیل روئی تھی۔ گردونوں میں سے ایک چربھی اچھی نہ گئی۔ گوشت چڑے کی مانند معلوم ہوتا
قمار کھانامشکل ہوگیا۔ نے آنے لگی اور کھانا چھوڑ دینا پڑا۔

### ہ تکھیں کھل گئیں

پیا کرلذت افرور ہو۔

ستوارکر کے پوشیدہ طور پرصوست ۔

ستوارک کے پوشیدہ طور پرصوست ۔

کیا۔وہاں کے کھانے کے کم وادر میزکری کے ٹھاٹھ باٹھ نے بصے ہور

سیات کا ٹھیک اثر پڑا۔ روٹی ہے جو نفرت تھی وہ زم پڑگی۔ بحرے پردم ہ

خیال کا فور ہوگیا۔ اور گوشت کی اشیاہ کا ذبان کو چیکا لگ گیا۔ ایک سال

سیار جیت گیا،وگا۔ اے عرصہ شن کل پانچ چے بارگوشت فوری کا موقعہ طا ہوگا کیونکہ ہو سیار گوشت فوری کا موقعہ طا ہوگا کیونکہ ہو سیار گوشت فوری کا موقعہ طا ہوگا کیونکہ ہو سیار گوشت فوری کا موقعہ طا ہوگا کیونکہ ہو سیار گوشت فوری کا موقعہ طا ہوگا کیونکہ ہو سیار گوشت فوری کا موقعہ طا ہوگا کیونکہ ہو سیارگوشت کو اذبیا نے والی انہی چیز ہیں تو سیارکوشت کی از مادہ آتا تھا۔ میرے پائل آ

کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں دیتا کیا؟ اس خرج کا انتظام تو اس دوست کے عی ذمہ ہوا کرتا تھا۔ جھے آج تک پتہیں کہ اس نے کیا انظام کیا تھا۔ اس کاخیال و مجھے کوشت سے رغبت پذیر كرف كاتفا-ال ليخرج كابار بهى و وخود الفاياكرتا تفار كراس كے ياس كوئى قارون كالمجنى تو تھانہیں۔اس لیے ویسے کھانے تو بھی بھی بی ممکن ہوا کرتے تھے۔

جب بھی میں ایسے کھانوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اس وقت گھر کھانانہیں کھایا كرتا تفا\_ جب مال كھانے كے ليے بلائى تو بہانا بنانا يرتا تھا۔ آج بھوك تبيل ہے۔ كھانا ہضم نہیں ہوا۔ گر ہرایک بہانے کے وقت میرادل کو چوٹ لگتی تھی۔ جھوٹ اور وہ بھی مال میری وہ رات بروی مشکل سے گزری کسی طرح نیندنہیں آتی تھی۔خواب میں ابیامعلوم ہوتا تھا جس طرح بکرامیرے جسم میں زندہ ہے اور چلار ہاہے۔ میں بخت چونک ا مااور پچھتایالین پرخیال آیا کہ گوشت خوری کے بغیرتو مخلص محال ہے۔اس طرح حوصلہ نہیں ہارتا جا ہے۔۔۔۔۔ گوشت خوری بی میرافرض ہے۔ مجھے ہمت سے کام لینا جا ہے۔

كے سامنے اور پھرا گرماں باپ جان جائيں كەلڑكا گوشت خور ہوگيا ہے۔ تب تو ان ير بكل ہى گر پڑے۔ بی خیالات میرے دل کو کتر رہے تھے۔اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر جہ كوشت خورى لازم بـاس كاير جار مندوستان كى اصلاح بمكر مال باب عجموث اور فریب گوشت خوری ہے بھی برتر ہے۔اس لیے مال باپ کے جیتے جی گوشت نہیں کھاؤل گا۔ ان کے مرنے کے بعد آزاد ہو جانے بر تھلم کھلا کھاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے گوشت خوری ملتوی رہے۔ یہ فیصلہ میں نے اپنے دوست کوسنا دیا۔اس وقت سے گوشت خوری سوئی۔ ماں باب کو بالکل معلوم نہ ہوا کہ ان کے دو بیٹے گوشت خوری کر چکے ہیں۔ ماں سے جھوٹ اور فریب نہ کرنے کے نیک خیال سے میں نے گوشت خوری کوتو حجوز الیکن اس دوست کی دوئتی نه چیوزی میں دوسروں کی اصلاح کرنے چلا تھا اورخود ہی

كرفي من كركيا - كراس كراوك كالجصاحان تك ندر با-شاید دوست کی صحبت کی وجہ سے میں بداخلاقی میں پھنس جاتا۔ ایک بارید دوست مجھے حکلے میں لے گیا۔ میں مکان میں داخل تو ضرور ہوالیکن جس کو بھگوان بچاتا ہے۔ وہ گرنا عاہتے ہوئے بھی پوتر بنارہ سکتا ہے۔ مگر میری آئکھیں اتنے ہے بھی نہ تھلیں۔ مجھے اس وقت تک اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ اس دوست کی دوتی ٹوٹے والی نہیں ہے۔ ابھی اور تھے تجربے باتی تھے۔ بیتو مجھے بھی معلوم ہوا کہ جب میں نے اس میں بیصاف تقص و سی جن سے بیں ان کوملوث مانتا تھا۔

ای زمانہ کی ایک بات کہددینی ضروری معلوم ہوتی ہے بچ ہمارے عورت مرد کے ورمیان ہونے والے بھیداور فریب کی وجہ بیدوئی بھی تھی۔ میں جتنا پر کی تی تھا۔ اتناہ وہمی بھی۔میراوہم بڑھانے والی بدوئ تھی کیونکہ دوست کی سچائی پر مجھے ذرا بھی ہے اعتادی نہیں تھی۔اس دوست کی باتیں مان کرمیں نے اپنی استری کو کتنی بی اذبیتی ویں۔اس جر ك لي بيس في بهي اين آب كومعاف بيس كيا- مندواسترى عى ايسے وكول كو برداشت كر عتى ہے۔اس ليے ميں نے استرى كو ہميشہ مبركى تصوير مانا ہے۔ نوكر پراگر جھوٹا شك كيا جائے تو وہ نوکری چھوڑ جاتا ہے۔ مٹے پر کیا جائے تو باپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوستوں میں باہم شبہات کے پیدا ہونے پردوئ ٹوٹ جاتی ہے۔استری کواگریت پرشک

ہوتو اے جی کومسوں کر بیٹھار ہنا پڑتا ہے لیکن اگر مرد کا استری پرشک ہوجائے تو بچاری کی تہ ہے ہی پھوٹی مجھنی جا ہے۔وہ کہاں جائے؟اعلیٰ خانے جانی والی ذات کی ہندو استری مدات میں جا کرطلاق بھی نہیں دے علق۔ اس کے لیے یک طرفدانصاف رکھا گیا ہے۔ مراسلوك ايباتها كداس كادكه ميس بهي محول بي نبيس سكتار

اس شك كانطعي ازاله تواس وتت مواجب مجصابنها كي لطيف حقيقت كابيًا جِلاً يا کے اس وقت جب میں نے برہم چربید کی عظمت کو سمجھا اور سمجھا کہ عورت مرد کی دائ نہیں ے بلکہ اس کی رفیقہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ایک جیسے حصد دار ہیں اور جتنی آزادی بی کو برا بھلا کرنے کی ہے۔ اتنی کی استری کو بھی ہے۔ اس وقت کے شک اور تذبر ب كى جب مجھے مادآتى ہے تو مجھے اپنى بے وقوفى اورلذات كے ليے ديوائلى پر غصداور

www.urdubooks4down10al

جنگ عظیم کے وقت کے اور اس ہے کچھ پہلے گئے ہے چند نقائص کا ذکر ابھی باتی ہے۔ وہ یا تو بیادے ہیں۔ میں اور اس کے بین یا کچھ ہی بعد کے بین۔

چوری اور پچھتاوا

اپنا ایک رشته داری صحبت میں مجھے سگریٹ پینے کا شوق ہوا۔ پھیاتو ہاں کی اس سے نہیں۔ سگریٹ پینے کے کسی فائدے یااس کی بو کے مزے ہے تو ہم دونوں میں کوئی مجھی جا نکارنہیں تھالیکن دھوال اڑانے میں ہی کچھ مزا آتا تھا۔ میرے چیاجی کوسگرٹ کی عادت تھی۔ انہیں اور دومرے لوگوں کو دھوال اڑاتے ہوئے دیکھ کرہمیں بھی" دم لینے"کا شوق ہوا۔ پہنے پاس نہ ہونے کی وجہ ہے ہم نے چچا تی کی سگریؤں کے بیچے اور پھینے ہوئے حصول کوجرانا شروع کیا۔

کین بیکڑے کھے ہمیشہ نہیں مل پاتے تھے اور ان میں سے پچھ زیادہ دھوال بھی نہیں نکل سکنا تھا۔ اس لیے نوکروں کی جیبوں میں پڑے دو چار پیبوں میں ہے ہم چھ تھے تھے اسکے آدھ بیسہ چرانے گئے۔ اور اس سے سگریٹ پینے گئے کیکن چھپا کرر کھنے کا معاملہ سامنے آیا۔ اتنا خیال تھا کہ بڑے بوڑھوں کے سامنے سگریٹ بینا ممکن نہیں ہے۔ جیسے بھی ہوتا دو چاریائی پیسے چراکر پچھ بھتے کام چلایا۔ اس اثناء میں سنا کہ ایک پودا (اس کا نام بھول گیا) ہوتا ہے جس کا شدل سگرٹ کی طرح جاتا ہے اور وہ بیا جا سکتا ہے۔ ہم نے وہ لاکر گھواں اڑانا شروع کیا۔

لیکن ہمیں تسکین نہ ہوئی۔ اپنی غلامی ہمیں بری محسوس ہونے لگی اور بیمشکل ہو گیا

کہ بروں کے عظم کے بغیر کچھ بھی نہ ہوسکے۔ ہم پریٹان ہو گئے اورخودکشی کاارادہ کرایا۔

لیکن خودکش کیے کریں؟ زہر کہاں ہے لا ئیں؟ ہم نے سنا کہ دھتورے کے بڑج سوت آ جاتی ہے۔ جنگل ہے گھوم پھر کر بڑج لائے کھانے کا وقت شام کو مقررتھا۔ کیدار بی کے مندر کی دیپ مالا بیل تھی چڑھایا ورش کئے اور پھر تنہائی بیں پہنچے۔ گرز ہر کھانے کی بحت نہ پڑی۔ اگر فی الفور موت نہ ہوتو؟ مرنے ہے کون سافا کدہ ہوگا؟ غلامی بیس بی کیوں بحت نہ پڑے۔ اس منم کے خیالات بی بیس آنے گئے۔ گر پھر بھی دوچار بڑج کھا بی ڈالے سین زیادہ کھانے کی ہمت نہ پڑی۔ ہم دونوں موت سے ڈر گئے۔ فیصلہ کیا کہ چل کررام بی سین زیادہ کھانے کی ہمت نہ پڑی۔ ہم دونوں موت سے ڈر گئے۔ فیصلہ کیا کہ چل کررام بی سین زیادہ کھانے کی ہمت نہ پڑی۔ ہم دونوں موت سے ڈر گئے۔ فیصلہ کیا کہ چل کررام بی سین نورکشی کی بات ذبین سے دورکر ڈالیس۔ کے مندر بیل درشن کریں اوراطمینان سے بیٹھیں اورخودکشی کی بات ذبین سے دورکر ڈالیس۔ اس وقت بیس نے سمجھا کیا کہ خودکشی کا خیال کر لینا آ سان ہے لیکن خودکشی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی خودگشی کرنے کی دھم کی دیتا ہے تو بھی پراس کا بہت کم اثر ہوتا ہے بیٹھی کہ سکتا ہوں کہ بالکل نہیں ہوتا۔

خودکشی کے فیصلہ کا ایک بتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جوٹھی سگریٹ جراکر پینے کی نوکروں کے بیٹے چاہئے کی اوراس سے سگریٹ خرید کر پینے کی عادت ہی جاتی رہی۔ بردا ہونے پر بختے بھی سگریٹ کی فوارس ہے میں نہ ہوئی اور میں ہمیشہ اس عادت کو گؤار بن نقصان دہ اور گندی مانتا آیا ہوں۔ اب میں یہ بچھ ہی نہیں پایا کہ سگریٹ بیڑی کا اتنا برداز بردست شوق دنیا میں کیوں ہے؟ ریل کے جس و کے جس و بیٹ بیڑی سگریٹ کا دھواں اڑتا ہے وہاں بیٹ میں میرے لیے مشکل ہوجاتا ہے اوراس کے دھواں سے میرادم کھنے لگتا ہے۔

سیرٹوں کے گڑے اوراس کے لیے نوکروں کے چیے چرائے کے جرم کے علاوہ
ایک اور جو چوری کا مرتکب میں بن پڑاا ہے میں زیاوہ اہمیت دیتا ہوں۔ سگریٹ کے جرم
نے دنوں میں میری عمر بارہ تیرہ سال کی ہوگ۔ شایداس ہے بھی کم ہو۔ دوسری چوری کے وقت پندرہ سال کی رہی ہوگی۔ شایداس ہے بھی کم جو۔ دوسری چوری کے وقت پندرہ سال کی رہی ہوگی۔ یہ چوری تھی میرے گوشت خور بھائی کے سونے کے کڑے افت پندرہ سال کی رہی ہوگی۔ یہ چوری تھی میرے گوشت خور بھائی کے سونے کو ایک بھائی اور بھائی اس کی ادائیگ ہے کہ قرض لیا تھا۔ ہم دونوں بھائی اس کی ادائیگ کے چکر میں تھے۔ میرے بھائی کے باتھ میں سونے کا ایک ٹھوں کڑا تھا۔ اس کی ادائیگ کے چکر میں تھے۔ میرے بھائی کے باتھ میں سونے کا ایک ٹھوں کڑا تھا۔ اس میں سے تو لہ بھرسونا کا بیا کوئی مشکل نہیں تھا۔

طاقت سے بعیدے۔

وہ تنگین افروز معافی پتا جی کی عادت کے خلاف تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بیغصہ ہوں گئے پیٹکار دیں گے۔ شاید اپنا سر پیٹ لیس لیکن انہوں نے بے حداظمینان کا ثبوت بیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم کا سمچے دل ہے تنگیم کرنے کا جمید تھا جوانسان اپنی مرضی سے اپنے تصور سمجے دل سے مان لیتا ہے اور آئندہ بھی نہ کرنے کا اقرار کرتا ہے وہ سکھ پاتا ہے کہ میرے اس اقرار سے بتا جی میرے متعلق اس معاطے میں بے خوف ہوگئے اور ان کی میرے متعلق اس معاطے میں بے خوف ہوگئے اور ان کی میرے میں برھ گئی۔

公公公

www.urdilbooksAdowni

کڑا کاٹ کر قرض اوا کر دیا گیا لیکن میرے لیے یہ بات بھی نا قابل برداشت ہوگئی۔ میں نے آئندہ چوری نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی سوچا کہ پتا جی کے سامنے اس بات کا قرار کرتا چاہیے لیکن زبان کھنی مشکل تھی۔ یہ ڈرتو نہیں تھا کہ بتا جی مجھے پیٹیں گے کیونکہ یا ذہیں پڑتا کہ انہوں نے ہم بھائیوں میں ہے کی کو بھی مارا ہولیکن یہ خوف ضرورتھا کہ وہ خود بروے دکھی ہوں گے اور شاید اپنا سرنوج ڈالیس گے؟ مگر پھر سوچا کہ اس خطرہ کومول لے کر بھی تو اپنا جرم قبول کرتا ہی مناسب ہاورا ایسا معلوم ہوا کہ اس کے بغیر شدھی نہیں ہوگ۔ تھی تو اپنا جرم قبول کرتا ہی مناسب ہاورا ایسا معلوم ہوا کہ اس کے بغیر شدھی نہیں ہوگ۔ آئرکار میں نے ایک خطاکھ کرجرم کا اقبال کرتے ہوئے معافی ما تکنے کا فیصلہ کیا۔ خط میں سارا جرم شلیم کیا تھا اور مزاما تھی تھی۔ اس کے بیاستدعا کی کہ میرے جرم کے لیے اپنا ہے تھی سے اپنو تکلیف میں نہ ڈالیس اور اقرار کیا کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کروں گا۔

میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بیہ خط پتا بی کو دیا۔ میں ال کے تخت کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان دنوں بھکندر کی بیاری زوروں برتھی۔اس لیے وہ بستر پر ہی دروں را کے تھے۔ کرتے تھے۔اورکھاٹ کی بجائے تخت کوکام میں لاتے تھے۔

انہوں نے خطر پڑا۔ آنکھوں ہے آنسوٹیک پڑے۔خط بھیگ گیا۔تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کرلیں اور خط بھاڑ ڈالا اور خط پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کے پہلے میں بند کرلیں اور خط بھاڑ ڈالا اور خط پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر لیٹ گئے۔

میں بھی رویا۔ پتاجی کے در دکو میں نے محسوں کیا آگر میں مصور ہوتا تو آج بھی وہ تصویرای صورت میں تیار کرکے رکھ دیتا۔ میری آئکھوں کے سامنے آج بھی وہ نظارہ رقص کنال ہے۔

ان گرتے ہوئے آنسوؤں کے بان نے مجھے زخمی کرڈالا۔ میں شدھ ہو گیا۔اس محبت کوتو وہی جان سکتا ہے جس کواس کا احساس ہوا ہے۔

دام بان وا گیارے ہوئے تے جانے

میرے لیے بیاہنا کالفظی درس تھا۔اس وقت تو مجھے پدری محبت کا بی احساس ہوا تھا لیکن آج میں اسے شدھ رہنے کا نام دے سکتا ہوں۔ ایسی اہنیا کی عالمگیری شکل اختیار کرنے پر اس سے کون اچھوتا رہ سکتا ہے؟الیسی عالمگیر اہنیا کی قوت کا اندازہ لگانا

اب نمبر ۷

ا پنااڑ جلانا شروع کر دیا۔ بدی کابدلہ جا ہنااور کرنا اس کا میں معققد بن گیا۔ اس کے بے انداز تجربے کئے۔ ایسا چھکاری مس سے۔

پائی اپنے پائے بھلوں بھوجن تو دیجے آدمی نماوئے ششی وغدوت کوڑے کیجے آبن گھاسے وام کام موہر ینوں کرئے آپ اگارے پر ان تے تنا دکھ مال مریخ آپ اگارے پر ان تے تنا دکھ مال مریخ گن کیڑ ہے تو گن دس گنوں من واجا کرے کرئے اوگن کیڑ ہے جن گن کوے تے جگ میں جیتو ہی

یعنی جوا ہے کوجل پان کرآئے اسے بھلا بھوجن تو دیجے اور جوا ہے سامنے سر جھکا کے اسے پرنام سیجئے۔ جو محض تمہاراا یک بیسہ بھر کام کرے اس کے حقیق بیس ایک اشر فی بھراس کا کام کرنے کی کوشش کریں جوآ دمی تمہاری زندگی بچائے النا کی مصیبت کے وقت محمال کا کام کرنے کی کوشش کریں جوآ دمی تمہاری زندگی بچائے والوں کی ہمدردی معالی مددگار میں۔ ایک کی بجائے دس گناہ نیکی کریں اور دل سے جا ہے والوں کی ہمدردی میں در لیجی ندکھیں اور برائی کرنے والے کی تعریف کریں۔ دراصل وہی دنیا کے قائے ہیں جو نیک اعمال ہیں۔

"NAMA"

# دهرم کی جھلک

راج کوٹ میں مجھے ہرایک فرقہ ہے رواداری کی تربیت ملی تھی۔ میں نے ہندو دھرم کے ہرایک فرقہ سے رواداری کی تربیت ملی تھی۔ میں نے ہندو دھرم کے ہرایک فرقہ سے رواداری رکھنے کی تعلیم پائی کیونکہ ما تا پہاو کی تقدیم ہوا تیوں کو بھی لے جاتے ادر بھیجتے تھے۔
مندر میں بھی جاتے اور ہم بھائیوں کو بھی لے جاتے ادر بھیجتے تھے۔

اس کے علاوہ بتا جی کے پاس ایک ندا تک جین دھرم آ چار یوں میں سے کوگی تھی کوئی ہمیشہ آتے رہے۔ بتا جی بھکشا دے کران کی آ و بھگت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ بتا جی کے ساتھ دھرم اور دیوبار چرچا بھی کیا کرتے تھے۔ کی بار وہ اپنے اپنے دھرم کی با تمیں سنایا کرتے اور بتا جی آ ورا در محبت کے ساتھ ان کی با تمیں سنتے۔ ایسے ذکر اذکار کے وقت میں ان کا خدمت گار ہونے کی وجہ سے عمو ما موجو در بتا تھا۔ اس سارے کرہ ہوائی کے اثر سے میرے آلہ خیال میں تمام دھرموں کی عزت کا جذبہ بیدا ہوگیا۔

اس طرح میرے جی میں دوسرے دھرموں سے عزنت کا خیال آیالیکن پہیں
کہد سکتے کداس وقت مجھے ایشور کی ہستی کا بھی احساس تھا۔ مگر ایک بات نے میرے دل
میں گھر کرلیاوہ بید کد دنیا حکمت مملی پرانحصار رکھتی ہے اور حکمت واحد تر حقانیت پرمنجر ہے۔ مگر
حق کی تلاش تو ابھی باقی ہے۔ دن بدن حق کی عظمت میرے خیال میں بڑھتی گئی اور حق کی
شرح تو صبح اختیار کرتی گئی اور اب بھی بڑھتی جارہی ہے۔

اس وقت حکمت عملی کے متعلق ایک مخس میرے جذبات پر غالب آیا۔ بدی کا بدلہ بدی نہیں بلکہ بھلائی ہی ہوتا جا ہے۔ یہ بات رشتہ زندگی بن گئی۔ اس نے میرے دل پر

بابنبر۸

## تين اقرار

عدداء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وفت میٹی اور احمد آباد دو امتحانات کے سنٹر تھے۔ ملک کے تواہیے عام گھر انوں کی غربت کی بیرحالت تھی کر جی حالات کے کاٹھیا داڑی کو قربی اور سنتے احمد آباد کو پسند کرنا فطر تی تھا۔ راج کوٹ سے احمد آباد کا لیے میں نے پہلاسفر کیا تھا۔

بزرگوں کی بیخواہش تھی کہ پاس ہوجانے پرآ کے کالج میں پڑھوں کالج بمبئ اور ہماؤ تگر میں تھالیکن کفایت شعاری کے خیال سے بھاؤ تگر کے شاملداس کالج میں پڑھنے کا فیصلہ ہوا۔ وہاں ہرایک کام مجھے مشکل معلوم ہونے لگا۔ پروفیسروں کے لیکچروں میں مجھے لطف نہیں ملتا تھا۔ اور نہ ہی وہ بچھ میں آتے۔ اس میں پروفیسروں کا قصور نہیں تھا بلکہ میری پڑھائی ہی کم تھی۔ اس وقت کے شاملداس کالج کے پروفیسر تواعلی ورجہ کے خیال کئے جاتے پڑھائی ہی کم تھی۔ اس وقت کے شاملداس کالج کے پروفیسر تواعلی ورجہ کے خیال کئے جاتے سے دیانچوان حالات میں ہی پہلائرم پوراکر کے گھر آیا۔

ہمارے قبیلہ کے پرانے رفیق اور مشیرایک دوددان اور سیانے برہمن ماؤتی ویو عصد انہوں نے ہمیں مشورہ دیا اب وہ زمانہ بدل گیا ہے تم بھائیوں میں سے اگر کوئی کابا گاندھی کی گدی لینا جاہتے وہ وہ تعلیم کے بغیر حمکن نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ موہن داس کو آب اس سال ولایت بھیج دیں۔ وہاں تین سال رہ کر بیرسٹرین جائے گااور پھر میری طرف ، کھک دوجہا

"كول تهمين ولايت جانا يسند بي يمبين برصح رمنا؟"

'' مجھے تو جو بھاوے وہی بتاوئے۔'' میں کالج کی مشکلات سے دیے عی تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہاولایت بھیجیں تو بہت ہی اچھا ہوگالیکن بڑے بھائی الجھن میں پڑ گئے۔ خرچ کا کیاا تنظام ہوگا اور پھراس عمر میں اتنی دور کینے بھیج دیں۔

ماتاجی کو کچھ نہ سوجھا۔ دور جیجنے کی بات انہیں پہند نہ آئی۔ اس نے والایت زندگی کے متعلق حالات دریافت کرنے شروع کئے۔ کوئی کہتا تھا۔ نوجوان والایت جا کر بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا۔ نوجوان والایت جا کر بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا وہاں شراب کے بغیر کا منہیں چانا۔ مال نے بحصے یہ سب با تیں سنائیں میں نے سمجھایا کہ ''تم مجھ پر یقین رکھو۔ میں وشواس گھات نہیں کروں گا۔ فتم کھاتا ہوں کہ میں ان تینوں برائیوں سے بچار بول گا اور اگر ایک مشکلات ہوئی جی تی وی گھات ہوئی ہی کے صلاح دیتے ؟''

ماتا جی نے کہا'' مجھے تم پریفین ہے لیکن دور دیش میں تیرا کیے کیا ہے گا؟ میری تو عقل کا منہیں کرتی۔ میں بچر جی سوامی ہے دریافت کروں گی۔''

بچر جی سوامی موڑھ بنیجے تھے۔ جوجین سادھو ہو گئے تھے۔ جوثی جی کی طرح وہ جائے تھے۔ جوثی جی کی طرح وہ جائے سے آئین مار سے میں اس سے تین جارے مار ہی تھے۔ انہوں نے میری مدد کی انہوں نے کہا۔'' میں اس سے تین چیزوں کے لیے تھے اول گا۔ بھراس کے جانے میں کوئی ہرج نہیں ہوگا۔'' چنا نچے ای کے مطابق میں نے گوشت مراب اور بورتوں سے دورر ہے کی تتم دے دی۔

میرے دلایت جانے کی تقریب میں ہائی سکول میں طالب علموں کی مجلس ہوئی۔ راج کوٹ کا ایک نوجوان دلایت جارہا ہے۔ اس سے سب حیران تھے۔ میں کچھ جوالی تقریر نگھ کر لے گیا تھا۔ گرمیں اے مشکل سے پڑھ سکا۔ اتنا مجھے یاد کے کہ سرچکرارہا تھا اور بدن کانپ رہا تھا۔

公公公

#### بابنبره

# پہلاتجربہ

میں ۱۳ ستبر ۱۸۸۸ء کو بمبئی کی بندرگاہ سے جلاتے جہاز میں مجھے کوئی بھی سمندری تكليف شاشاني يزى ليكن جول جول دن كزرت جاتے تصديق يريثان موتاجاتا تھا۔ سٹوارٹ (جہاز کے باور پی ) کے ساتھ بولتے ہوئے جھینیتا تھا۔ کیونکہ انگر پر کی میں بات چیت کرنے کی عادت نہیں تھی۔میرے ایک رفیق جوراج کوٹ کے وکیل تھے۔اور بیر مر بنے والایت جارے تھے اور مزومدار کو چھوڑ کر ہاتی مب مسافر انگریز تھے۔ان کے سامنے بولتے نہنی تھی۔ دہ میرے ساتھ بولنے کی کوشش کرتے توان کی ہاتیں میری سمجھ میں نہ آتی تھیں اورا گریجھ بھی لیتا تو جواب نہیں سوجھتا تھا۔ ہرا یک جملہ بو لنے ہے پہلے دل میں جمالیا كرتا تقا- چرى كانے سے كھانانہيں آتاوريه يوچھنے كا حوصلہ بھی نہيں ہوتا تھا كه اس ميں گوشت کے بغیر کون کون کی چیزیں ہیں؟ ای لیے میں کھانے کی میزیر تو بھی گیا ہی نہیں۔ كيبن كى كونفرى ميں ہى كھاليتا تقااوراينے ساتھ جومنھائياں وغيرہ لے گيا تھا۔انہيں پرگزر کی - مزومدارکوتو کوئی جھجک نہیں تھی ۔ وہ سب کے ساتھ بل مل گئے ۔ ڈیک پر بھی جہاں جی جا ہے گھومتے پھرتے تھے۔ مگر میں دن بحریبن میں بی پڑار ہتا۔ ؤیک پر جب لوگوں کی بھیڑ کم دیکھا تو تھوڑی در کے لیے وہاں جا کر بیٹھ آتا۔ مزومدار مجھے سمجھاتے کہ سب کے ساتھ ملنا جا ہے اور کہنے کو وکیل کو باتونی ہونا جا ہے۔ وکیل کی حیثیت ہے وہ اپنا تجربہ بھی سناتے۔ کہتے کہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ بولنے میں غلطیاں ہوں گی۔اس ليے جھجكنانبيں جاہيے۔ ليكن ميں اپني بزد لي كوچھوزنبيں سكتا تھا۔

بھے پردم کھا کرایک بھلے اگریز نے میرے ساتھ بات چیت کرنا شروع کیا۔ میں

ای کھا تا ہوں۔ کون ہوں ' کہاں جا رہا ہوں ' کیوں کی کے ساتھ بات چیت نہیں

ارتا؟ وغیرہ سوال پوچھے۔ جھے کھانے کے لیے ساتھ آنے کو کہا اور میرا گوشت خوری ہے

احراض من کروہ مسکرائے اور جھ پرترس کھا کر ہولے یہاں (پورٹ سعید) جنی ہے پہلے

سب اچھی طرح ہے۔ لیکن طبیح بسکے میں جنی پرتہمیں اپنے خیالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔

انگلینڈ میں تو آئی سردی پڑتی ہے کہ گوشت کے بغیر کام چل بی نہیں سکتا۔

انگلینڈ میں تو آئی سردی پڑتی ہے کہ گوشت کے بغیر کام چل بی نہیں سکتا۔

میں نے کہا''میں نے سنا ہے کہ وہاں لوگ گوشت کھائے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔''
وہ بولے'' یہ جھوٹ ہے۔ میرے جا نکاروں میں کوئی سبزی خور نہیں ہے۔ میں
تہہیں شراب پینے کے لیے نہیں کہتا لیکن میں جھتا ہوں گوشت تو تہہیں ضرور کھا نا چاہیے۔''
میں نے کہا'' آپ کے مشورہ کے لیے میں ممنوں ہوں لیکن گوشت نہ کھانے کا
ماں کے سامنے اقر ارکر چکا ہوں۔ اگر اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو میں ہندوستان واپس
چلا جاؤں گالیکن گوشت نہیں کھاؤں گا۔''

خلیج بسکہ گئے۔ وہاں بھی نہ تو بھے گوشت کی ضرورت محسوں ہوئی اور نہ تراب کی۔

وکھ کھی پرواشت کرتے ہوئے سخر پورا کر کے ساؤھیٹن بندرگاہ پر آپنچے۔ مجھے
یاد آتا ہے اس روز سپر تھا۔ میں جہاز پرکالے کپڑے زیب تن کیا کرتا تھا۔ ووستوں نے
مجھے۔ فید فیا لین کا سوئے بھی بنوا دیا تھا۔ ولایت میں اتر نے پراسے پہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بچھ کر
کہ سفید کپڑے زیادہ اجھے لگیں گے۔ یہ سوٹ چین کر میں جہاز سے اتراء تجبر کے آخری
دن تھے۔ ایسے کپڑوں میں اکیلے ہی میں نے اپنے آپ لو پالے میرے صندوق اور ان کی
چایاں گرینڈے کہنی کا ایجنٹ لے گیا تھا۔ یہ بچھ کر میں نے اپنی تالیاں بھی آئیں دے دی تھیں۔
جارے باس چارتوار فی چھیاں تھیں ایک ڈاکٹر پران جیون مہت کے نام دوسری
دیست رام شکل کے نام تیسری پرنس رنجیت سکھے کے نام اور چوٹی دادا بھائی نارو بی کے نام دوسری
سے نے صلاح دی تھی کہ وکوریہ ہوٹل میں تھی کے نام اور چوٹی دادا بھائی نارو بی کے نام ۔
سکے نے میں تو اپنے سفید لباس ہونے کی وجہ سے ہی دیا جارہا تھا اور پھر ہوٹل میں جاکر پہتہ چلا

ليي مي مخت پريشاني ميں پر گيا۔

میں نے ساؤ تھمپٹن ہے ہی ڈاکٹر مہد کو تار دے دیا تھا۔ وہ سات آٹھ ہے آئے۔ انہوں نے مبت کو تار دے دیا تھا۔ وہ سات آٹھ ہے آئے۔ انہوں نے مجت بھرے انداز میں گؤل کیا۔ باتوں باتوں میں میں نے انجانے ہے ان کی رہیمی برادرٹو پی دیکھنے کے لیے اٹھالی اور اس پرالٹا ہاتھ پھیرنے لگا۔ ٹو پی کی پرسیدھی ہوگئی۔ ڈاکٹر مہد نے دیکھا تو فور آئی مجھے روکا لیکن قصور تو ہو چکا تھا۔ ان کے روکنے کا اس قدر ہی نتیجہ ہوا کہ متعقبل میں ایسی غلطی نے ہو۔

یہاں سے بی یورو پین رسم وروائی کی ابتدا ہوئی۔ ڈاکٹر مہتہ ہنس ہنس کرئی ہاتیں سمجھاتے جاتے ہے۔ کسی چیز کوچھونا نہیں چاہیے کسی ہے جان پہچان ہوتے ہی ہندوستان میں جو ہاتیں آسانی سے دریافت کی جاسکتی ہیں 'وہ یہاں نہیں پوچھٹی چاہیں۔ ہاتیں کرتے ہوئے سر ہوئے زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ ہندوستان میں صاحبوں کے ساتھ ہاتیں کرتے ہوئے سر کہنے کا جوروائ ہے وہ یہاں ضروری نہیں ہے۔ سرتو نوکر اپنے مالک کو یا اپنے افسر کو کہنا ہے۔ پھر انہوں نے ہوئل میں رہنے کے خرج پر بھی ہاتیں کیس اور بتایا کہ کسی پر یوار کے ساتھ رہنا بہتر ہوگا۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر خیالات کا اظہار سوموار کے لیے ملتوی رہا۔

ہوئل تو ہم دونوں کو' سانست گھر'' کی مائند معلوم ہوا۔ یہ ہوٹل تھا بھی مہنگا۔ مالنا
سے ایک سندھی جن سوار ہوئے تھے۔ ان سے مزمودار کی اچھی بن گئ تھی۔ یہ سندھی مسافر
لندن کے اچھے داقف تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے کرایہ پر دو کمرے لینے کا بارا پنے او پر
لیا۔ ہم نے مان لیا اور سوموار کو سامان ملتے ہی ہوٹل کا بل اداکر کے ان سندھی دوست کو لئے
ہوئے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہوٹل کا بل لگ بھگ تین پونڈ میرے حصہ میں
آیا تھا۔ میں چران رہ گیا۔ تین پونڈ دے کر بھی بھوکا ہی رہا۔ وہاں کا کوئی کھانا بھی اچھانہ
لگا۔ ایک چیز وہ لی وہ پسندنہ آئی بھردوسری لی۔ مگرر قم تو دونوں کی ادائی کرنی پڑی۔ میں ابھی
تک قریباً ہمبئی ہے لائے ہوئے کھانے کے سامان پر ہی دن کا ٹ رہا تھا۔

اس کمرے میں بھی میں پریشان حال ہی رہا۔ دلیش بڑایاد آتا تھا۔ مال کی محبت آسکھوں کے سامنے ناچی تھی۔ رات ہوتے ہی رونا شروع کردیتا۔ گھر کی کئی قتم کی ہاتیں یاد آسکی تھی؟ اپنی بیدداستان مصیبت کسی سے کہ بھی تو نہیں سکتا آسکی سے کہ بھی تو نہیں سکتا

تھا۔ کہنے ہے فائدہ بی کیا تھا۔ میں خود نہیں جانا تھا کہ میری کس سے تعلی ہوگ۔ لوگ بیب وغریب ہیں۔ رہن بہن نرائی مکان بھی بجیب اور گھروں میں رہنے کا طور طریقہ بھی الگ تھا۔ پھر یہ بھی اچھی طرح معلوم نہیں تھا کہ کیا بولئے ہا اور کیا کرنے ہے یہاں افعال حنہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا پر بیز الگ اور جن چیزوں کو میں کھا سکتا تھا وہ ختک معلوم ہوتی تھیں۔ اس لیے میری حالت سانب چیچھوندرکی ماند ہوگئی۔ ادھرولا بیت میں جی نہیں لگنا تھا۔ ادھروطن کو بھی واپس نہیں جاسکتا تھا گرولا بیت آیا تو تھیں سال بتانے کے ارادہ سے بی تھا۔

\*\*

www.

إبنبروا

### حفاظت

ڈاکٹر مہتہ سوموارکو وکٹوریہ وٹل میں مجھ سے طلعے گئے۔ وہاں انہیں ہمارے نئے مکان کا پتہ چلا۔ جب وہ وہاں آئے اور ہمارا کمرہ وغیرہ دیکھا تو سر ہلایا۔ یہ جگہ کام کی نہیں ہے۔ اس دیش میں آ کر محض کتابوں کے مطالعہ کے بجائے تجربہ حاصل کرتا ڈیادہ شروری ہے۔ اس لیے کی قبیلہ میں رہنے کی ضرورت ہے لیکن فی الحال بچھ یا تمیں سکھنے کے لیے بظور امید وارکے یہاں رہنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہیں ان کے یہاں لے چلوں گا۔

میں نے شکریہ ہے اس کی بات مان لی اور ڈاکٹر مہد کے ساتھ اس دوست کے ہاں گیا۔ انہوں نے میری خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ فرود گذشت نہ کیا۔ مجھے بھائی کی طرح رکھا۔ انگریزی رسم ورواج سکھائے۔ انگریزی میں بات چیت کرنے کی انہوں نے ہی عادات ڈلوائی۔

لیکن میرے کھانے کا سوال بڑا مشکل ہوگیا۔ نمک مرج مصالحہ کے بغیر ساگ نہیں بھا تا تھا۔ مالکن بچاری میرے لیے بکاتی بھی کیا۔ سویرے تو جئی کا ولیہ بناتی۔ اس سے پیٹ بھر جاتا کین دو بہر اور شام کو ہمیشہ بھوکار ہتا۔ ووست روزانہ گوشت کھانے کے لیے جھے سمجھاتے مگر میں شم کی بات کہہ کر چپ ہور ہتا۔ وہ روانہ دلیس دیا کرتے۔ سود کھوں کو دور کرنے والی ایک دوا نہیں میرے پاس تھی۔ دوست جول جول بچھے سمجھاتے میرا ارادہ پختہ ہوتا جاتا۔ روزانہ میں ایشور سے حفاظت کی پراتھنا کیا کرتا تھا اور روزانہ وہ پوری ہوا کرتی ہے ایکوری جا کہ ایشور کیا چیز ہے لیکن عقیدت اپنا کام کردی تھی۔

ایک دن اس دوست نے میرے ساتھ بھیم کی کتاب پڑھنی شروع کی۔
ضروریات کے موضوع کا مطالعہ کیا۔ میں گھبرایا۔ زبان اعلیٰ پایدی تھی۔ بڑی مشکل ہے بھتا
قا۔ انہوں نے اس کی توضیع کردی۔ میں نے جواب دیا۔ معافی کا طالب گار ہوں۔ میں
اتی لطیف با تیں نہیں بچھ سکتا۔ میں گوشت کھانے کی اہمیت کو تعلیم کرتا ہوں لیکن میں قتم کی گرہ
کوتو رنہیں سکتا اور اس سلسلہ میں بحث بھی نہیں کرتا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ دوائل میں میں
آ ب ہے جیت نہیں سکتا۔ لیکن مجھے مورکھ خیال کرکے یا ضدی خیال کرکے اس کام کے
لیے مجھے معاف بچے۔ میں آپ کی محبت کا قائل ہوں اور آپ کے مقصد کو جانتا ہوں اور
آپ کو میں اپنا پورا پورا بھر دو بانتا ہوں اور یہ بھی دیکھا ہوں کرآپ کومیری حالت پردکھ ہوتا
ہے لیکن میں مجبورہوں قرم نہیں ٹوٹ سکتی۔''

دوست دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کتاب بند کردی۔ بس اب میں دلیل نہیں دونگا۔ کہد کر خاموش ہور ہے اور میں خوش ہوگیا۔ اس کے بعد انہوں نے بحث کرنا بند کردیا۔

دونگا۔ کہد کر خاموش ہور ہے اور میں خوش ہوگیا۔ اس کے بعد انہوں نے بحث کرنا بند کردیا۔

کیکن میں میں میں میں اس افکر تو یہ تھا کہ گوشت خوری ہے بجور نہیں کیا الٹا اے نہ کرنے کی ہدایت دی انگین ان کا سارا فکر تو یہ تھا کہ گوشت خوری کے بغیر میں کمزور ہو جاؤں گا اور انگلینڈ میں از دی ہے نہیں رہ سکوں گا۔

اُر دادی ہے نہیں رہ سکوں گا۔

ال طرح ايك ماه تك ين أو آموز بن كرد باله

#### بابنبراا

# مهذب بننے کی کوشش

اب تک میرے متعلق دوست کا فکر دور نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجت کے زیر اثر

یہ مان لیا تھا کہ گوشت نہ کھانے سے کمز در ہوجاؤں گا اتنائی ہیں بلکہ ' بھوندو' رہ جاؤں گا۔
کیونکہ گوشت نہ کھانے سے انگریزی سان میں مل جل نہیں سکوں گا۔ میر سے ویجیٹرین
کتابوں کے شوق کا انہیں پید تھا۔ انہیں شک ہوا کہ ان مضامین کو پڑھ کر میں سنک جاؤل گا۔ اور میری زندگی تجربات میں رائیگاں ہوجائے گی اور فرائض سے بے بہرہ رہوں گایا
پڑھا لکھا مور کھ بی رہوں گا۔

سین اب میرے تی میں آیا کہ مجھان کی پریشانی دورکردی جاہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو جنگلی نہیں کہلانے دوں گا۔ بلکہ مہذبانہ خصائل کا حال بنوں گا اور دوسری طرح سے ساج میں شامل ہونے کے قابل بن کراہے و جیٹر بن ہونے کی تعجب زائی پر پردہ ڈالوں گا۔ اس لیے اب میں نے انگریزی تہذیب سیکھنے کا داستہ پکڑلیا۔

میرالباس تھا تو ولا تی مگر بمینی کث کا تھا۔ وہ اعلیٰ انگریز ساج میں موزوں نہیں رہے گا۔ اس خیال ہے ''امی اور نیوی'' سنور میں دوسرے کپڑے بنوائے۔ سید ھے اور فراخ دل ہوئے والی اصلی طلائی چین فراخ دل ہوئے بھائی ہے خاص طور پر دونوں جیبوں میں لاکائی جانے والی اصلی طلائی چین منگوائی اور وہ گئی۔ جھے ٹائی پہننے کا شوق نہیں تھا۔ اس لیے ٹائی باند ھنے کی ترکیب کیھی۔ گھر میں تو آ مینے صرف جماعت کے دن ہی و کھنے کا موقعہ پڑتا تھا لیکن یہاں تو ہوئے آ مینے کے سامنے کھڑے رہ کر کائی ٹھیک کرنے اور ما تگ

الاستان المحران المحران المحران المحران المحران المحران المحراني المحراني المحراني المحراني المحران ا

لیکن اتی شیپ ٹاپ پر ہی بس بیس تھا۔ اسکیے مہذباندلیاس سے کوئی تھوڑ ہے ہی مہذب ہوجا تا ہے؟ اس کیے تبذیب کی اور بھی کئی او پراو پر کی باتیں معلوم کر لی تھیں۔اب ان میں کھے دسترس پیدا کرنی تھی۔مہذب آ دی کورفس سے جا تکاری ہوئی جا ہے۔فریج زبان الچھی طرح آئی جاہے کیونکہ فرنج ایک تو انگلینڈ کے بروی فرانس کی زبان تھی دوسرے سارے بورپ کی قومی زبان بھی تھی اور پھرمیرا بورپ کی سیاحت کا بھی ارادہ تھا۔ ال کے علاوہ مہذب آ دی کے سامنے چرب زبانی کی دسترس بھی ہونی جا ہے۔ میں نے فن تف كو يحضے كا فيصله كرليا اور كلاس ميں داخل ہوگيا۔ ايك سه مابى كى تين يوند ك قريب فيس جي او کوئي تين ہفتوں ميں يانچ جيرسبق پڙھے ہوں گے گرتال پراچھی طرح ياوُل نہيں یزتے تھے۔ بیانو پچنا تھا مگر بیمعلوم نہیں ہوتا تھا کہ بیکیا کہدرہاہے۔ایک وو تین کاسلسلہ پانا۔ مگران کا درمیانی سلسلوق آل باہے ہے ہی چانا تھا جومیرے لیے از حدمشکل تھا۔ تو ير؟ پرتو باباجي كى بلى والى بات مؤلى - يوبون كو بھانے كے ليے بلى اور بلى كے لئے گائے۔ آ ہتہ آ ہت باباجی کا پر بوار پڑھا۔ سوجا وائدن سجانا سکھلوں تو سراور تال کا پندچل جائے گا۔ تین بونڈ وامکن خریدنے پر برباد کئے اورائے سکھنے سے کیے بھی ہاتھ سے پچھ دیا وار نن تقریر کا درس لینے کے لیے تیسرے استاد کے گھر کی تلاش کی۔اہے بھی ایک پونڈ عطا کرنا يراساس كي تحريك سے بيل كاسٹندر واللكوشنسك خريدااوريث كي تقرير سے آغاز ہوا۔

یہ و کچھ کر بیل صاحب نے میرے کا نوں میں گھنٹی بجائی اور میں بیدار ہو گیا۔ کیا مجھے انگلینڈ میں زندگی بسر کرنی ہے؟ لچھے دارتقریریں سیکھ کربھی کیا کروں گا؟ اور تاج سیکھ کر بھی میں کس حد تک مہذب بن جاؤں گا؟ وامکن تو دیش میں جا کربھی سیکھا جا سکتا ہے۔ میں تو طالب علم ہون مجھے تو کسب علوم سے سروکاررکھنا جا ہے۔ اپنے اخلاق سے میں بااخلاق بابنمبرأا

### سادگی کی طرف

کوئی بید خیال نہ کرے کہ تاج وغیرہ کے تج بات میرے لا ایبالیانہ بن کے ذمانہ

اللہ میں سے چند ایک باعث غور وفکر با تیں بھی ملیں

اللہ میں اللہ میں کی اللہ میں کی اللہ میں کی اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں کھونہ کہا ہے۔

اللہ میں کھونہ کہا ہے کہ اللہ میں کھونہ کہا ہے کہ اللہ میں کھونہ کہا ہے کہ کہا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کھونہ کہا ہے کہ کہا ہے۔

میں نے خرج نصف کردیئے کا خیال کیا۔ حساب کوغورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گاڑی کے کرایہ کا خرج زیادہ آتا تا تا ہے۔ پھرایک قبیلہ کے ساتھ رہائش چھوڑ کرالگ کمرہ لے کہ جہا کا فیصلہ کیا اور یہ بھی طے کیا کہ کام کے مطابق اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے الگ اللہ کلوں میں مکان لینا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ مکان پسند کیا جہاں سے کام والی جگہ اوھ گفتہ میں پیدل چل کر پہنچ سکوں اور گاڑی کا کرایہ نی جائے۔ اس سے قبل ایک تو جائے سے گفتہ میں پیدل چل کر پہنچ سکوں اور گاڑی کا کرایہ نی جائے الگ دفت نکالنا پڑتا تھا۔ مگر اب کام پر پہنے گاڑی کے کرایہ کاخرج آتا تھا اور پھر سر کے لیے الگ دفت نکالنا پڑتا تھا۔ مگر اب کام پر جانے سے میں کا کام بھی پورا ہونے لگا۔ اس طریقہ سے عمل پذیر رہنے پر آٹھ دس میل تو میں واریت میں آسانی سے بی چل پھر لیا کرتا تھا۔ بالحضوص اس ایک عادت کی وجہ سے میں ولایت میں آسانی سے بی چل پھر لیا کرتا تھا۔ بالحضوص اس ایک عادت کی وجہ سے میں ولایت میں

سمجھا جاؤل توالبتہ درست ہوسکا ہے ہیں تو مجھے بیکا لی چھوڑ دینا چاہیے۔
اس دھن میں منذ کرہ صدر عند کے کا خط میں نے اپ مقرر ماسٹر کولکھ بھیجا۔ اس سے میں نے دویا تمین سبق ہی لیے تھے۔ رقص سکھانے والے کو بھی ایسا ہی خط لکھ دیا اور والکن سکھانے والے کے پاس والکن لیجا کر پہنچا اوراسے کہا کہ جتنے میں بک سکھانے بچ دوت کی بن گئی تھی۔ اس لیے میں نے اس کوا پنی محبت کا ذکر بھی بیان کیا ، دو۔ اس سے بچھ دوت کی بن گئی تھی۔ اس لیے میں نے اس کوا پنی محبت کا ذکر بھی بیان کیا ، ناج وغیرہ کے بھیڑا سے آزاد ہوجانے کی است کوئی تین ماہ بھی پیند آئی۔
میری مہذب بنے کی میرسک کوئی تین ماہ بھی چلی ہوگی مگر لباس کی خوشمائی تو مرصد تک چلتی رہی کیونکہ اب میں طالب علم بن گیا تھا۔

\*\*\*

شایدی بیار پر ابول گا۔ میراجم اچھا چست بن گیا۔ خاندداروں کے ساتھ رہائش کوچھوڈ کر اور کمڑے کرایہ پر لئے ایک سونے کے لیے اور دوسر انشست گاہ لیے۔ بیددوسرا تبدیل شدہ کام تھا۔ تیسری تبدیلی ابھی بعد کوآئے گی۔

اس طرح نصف خرج فی گیالیکن وقت؟ پی جانیا تھا کہ بیرسزی کے امتحان کے لیے زیادہ پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے بی بوقر قعاد گرمیر ااگریزی بیس کم ور رہنا جھے اکھر تا تھا۔ اس لیے بیل نے سوچا کہ بیرسٹر ہونے کی بجائے جھے کی اور تم کا در س بھی لیمنا چاہیے۔ آ کسفورڈ اور کیمری کے گورگ کا پید لگایا اور کی دوستوں سے ملاقات ہوئی جب بیہ پید چلا کہ وہاں جانے سے کانی خرج آئے گااوروں کا سلسلہ بھی کانی طویل ہے اور بیس تین سال سے زیادہ وہاں رہبیں سکتا تھا پھرایک دوست نے بتایا کہ اس طرح محنت کرنی پڑے گی مگر اوسط درجہ کی جا افکاری ہوجائے گی لیکن خرج بالکل زیادہ نین آئے گا۔ کرنی پڑے گی مگر اوسط درجہ کی جا افکاری ہوجائے گی لیکن خرج بالکل زیادہ نین اور آیک جسے یہ مشورہ پیند آ یا لیکن امتحان کی فہرست کو دیکھ کرسخت گھرایا۔ اس بیس لیشن اور آیک دوسری زبان نہیں لازم تھی۔ وکیل کے لیکٹن کی خت ضرورت رہا کرتی ہے لیٹن جانے دوسری زبان نہیں لازم تھی۔ وکیل کے لیکٹن کی خت ضرورت رہا کرتی ہے لیٹن جانے دوسری زبان نہیں لازم تھی۔ وکیل کے لیکٹن کی خت ضرورت رہا کرتی ہے لیٹن جانے دوسری زبان نہیں دوسری زبان کائی ہوتا ہے اورلیٹن جانے پراگریزی زبان پرافتہ ارغالب ایک ہی چوتو صرف لیٹن زبان کائی ہوتا ہے اورلیٹن جانے پراگریزی زبان پرافتہ ارغالب آ جاتا ہے۔

مضمون میرے دری میں رہائی تھا۔ اس لیے لندن کے میٹرک کے لیے بھی پہلی بار ای کو پند کیا۔ اس دفعہ روشنی اور حرارت کولیا۔ بیموضوع آسان خیال کیا جاتا تھا۔ اور مجھے بھی آسان بی معلوم ہوا۔

مجرامتحان وسينے كى تيارى كے ساتھ بى بودو مائد ميں اور بھى سادكى لانے كى كوشش كى \_ مجھےاليا معلوم ہوا كدائجى ميرى زعد كى بين اتى سادكى تين آئى \_ جومير \_ گھرانہ کی غربت کے مناسب ہو۔ بھائی صاحب کی تنگ دی اور فراخد کی کا خیال آئے عی مجص بخت تكليف موتى - دس يندره بوغر ماموارخرج كرنے والے كوتو وظائف ملتے تصاور ا بنے سے زیادہ سادہ رہنے والوں کو بھی دیکھا تھا۔ ایسے غریب طالب علم میرے تقرب میں كافى رہاكرتے تھے۔ايك طالب علم لندن كے غريب محلّه ميں دوشلنگ في ہفتہ دے كررہتا تقااوراوكاك كى ستى كوكوكى دكان من دوييني كوكواورروني كهاكر كزركيا كرتا تقا-اس كامقابله کرنے کی تو مجھے جرائت نہیں تھی۔ لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ میں دو کی بجائے ایک کمرہ میں ى گزارہ كرسكتا ہوں اور آ دھى رسونى ہاتھ سے بھى تيار كرسكتا ہوں۔اس طرح جاريا يج يوند ما وارخرج آسكتا تھا۔سادگی سے رہائش اختیار کرنے کی محتب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔وو كمرے چھوڑ کرآ تھ شکا فی ہفتہ پرایک مرہ لیا۔ایک اسٹوخر بدااور سے کا کھانا ہاتھ سے تیار کرنے لگا۔ ہیں منت سے زیادہ کھاتا تیار کرنے میں صرف تبیں ہوتے تھے جو کاولیا اور کوکو کے لیے یانی ابلانے میں کتنا وقت خرج آتا ہے؟ دو پہر کو کہیں باہر کھالیتا اور شام کو پھر کو کو بنا کررونی كے ساتھ كھاتا۔ اس طرح ايك ياسواشلنگ روزان فوراك يرخرج كرنا يكھ كيا۔ ميرازياده ے زیادہ وقت مطالعہ کا تھا۔ سادہ زندگی بسر کرنے سے کافی بجیت ہونے لگی اور دوسری بار امتحان میں شریک ہونے پر میں کامیاب ہوگیا۔

قارئین میدخیال نہ کریں کہ سادگی ہے زندگی ہے کیف ہوگئی ہوگی بلکہ برعش اس کے اس تبدیلی سے میری ظاہری اور باطنی حالت ایک جیسی ہوگئی اور گرہستی زندگی کے حالات سے میرابود و ماند کامیل بن گیااورزندگی کافی حد تک کامیاب ہوگئی اوزروحانی مسرور کی حدندرہی۔

### بابنبرساا

# لا کچ ہے نی گیا

جوں جوں میں زندگی کے متعلقات پر گہراغور کرتا گیا۔ ایسے بی ظاہری اور باطنی
تہدیلی کی ضرور معلوم ہوتی گئی جس کی رفتار ہے ہود ما نداور اخراجات کی جہدیلی کی گئی۔ ای
انداز ہے یا اور بھی تیزی ہے کھانے میں تبدیلی کرنی شروع کی ڈالی۔خوراک کے متعلقہ
انگریزی کتب میں نے خریدیں۔ ولایت میں ایسے خیالات رکھنے والوں کی آیک جماعت
مقی اس کی طرف ہے ایک ہفتہ واراخبار بھی نگلتا تھا۔ میں اس کا خریدار بن گیا اور جماعت کا
ممبر بھی پھر تھوڑے عرصہ میں ہی اس کی مجلس مشاورت میں لے لیا گیا۔ یہاں میری ان
لوگوں سے ملاقات ہوئی جواتاج خوروں کے ستون کئے جاتے ہیں۔ لہذا اب میں کھانے
لوگوں سے ملاقات ہوئی جواتاج خوروں کے ستون کئے جاتے ہیں۔ لہذا اب میں کھانے

گھرے منگوائی ہوئی مٹھائی اور مصالحہ کا استعال بند کردیا خیالات دوسری طرف منعطف ہوگئے اور مصالحوں کا شوق جاتا رہا۔ جاء اور کافی کو بھی چھوڑ دیا بلکہ زیادہ تر میں روئی 'کوکواورا بلی ہوئی سبزی پربی گزارہ کرنے لگا۔ میرے ان تجربات ہے جھے بیمسوس ہوا کہ ذاکقہ دراصل زبان کونیس بلکمن کو آیا کرتا ہے۔

میں نے مختلف مذاہب ہے جانکاری کی بھی کوشش کی ۔ اس اثناء میں دوتھیا سوفسٹ دوستوں ہے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے گیتا پڑھنے کی تحر کی ۔ بیدونوں وایڈون ارنلڈ کے انگریزی میں گیتا کے ترجمہ کا مطالعہ کرر ہے تھے۔ گرانہوں نے مجھے اپنے ہمراہ سنسکرت میں گیتا پڑھنے کہا مجھے شرم آگئی کیونکہ میں نے گیتا سنکسرت میں تو ہمراہ سنسکرت میں گیتا سنکسرت میں تو

کیا گجراتی میں بھی نہیں پڑھی تھی۔ بچھے یہ بات انہیں کافی جھکتے ہوئے کہنی پڑی لیکن ساتھ ہی ہے گہا کہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تو میری مشکرت سے جانکاری نفی کے برابر ہے گراس کے باوجود میں اتنا تو سجھ لیتا ہوں کہ ترجمہ میں کوئی الجھاؤ ہوتو وہ میں بتا سکتا ہوں۔ اس طرح ان بھائیوں کے ساتھ میرا گیتا کا مطالعہ شروع ہوا۔ دسرے ادھیائے کے آخر میں ان شلوکوں۔

خواہشات کے گرویدہ کوخواہشات میں بی کشش حاصل ہوتی ہے اور کشش سے تمنا بیدار ہونی ہے۔ در سے تمنا سے غصہ فلا ہر ہوتا ہے غصہ سے بے دقونی غالب آتی ہے اور بے دقونی سے یادداشت کم ہوجاتی ہے اور یادداشت کے سلب ہوجانے پرآ دی عقل سے عادی ہوکر مردہ بظا ہر زندہ رہ جاتا ہے۔

کانہایت گہرااثر میر نے ذہن پر ہوااوردن رات کانوں میں یہی آ واز گونجی رہتی تھی۔اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ بھگوت گیتا تو نہایت قیمی گرنتھ ہے چنا نچے بیے خیال دن بدن استوار ہوتا چلا گیا گراب تو راز حقیق کے لیے میں اسے سب سے افضل خیال کرتا ہوں۔ ابوں کے بالم میں اس گرنتھ نے مجھے با کمال مدوفر مائی۔

ای عرص ایک و تحییر بن بورد نگ میں مانچسٹر کے ایک عیسائی ہمدرد سے میری ملاقات ہوگی۔ ان کی ترک سے میں نے بائل کا مطالعہ کیا لیکن عہد نامہ قدیم تو میں پڑھ ہی نہ سکا۔ وہ مجھے بچھ جھ جھ بی بیل لیکن جب نیا عبد نامہ پڑھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعارفانہ کلمات کا میرے ذہن پر گہرا اثر ہوا اور اس نے میرے دل پر گھر کر لیا۔ عقل و ادراک نے گیزا کے ساتھ اس کا موازنہ کیا۔ جو تیرا کرتا مائے تو اے انگر کھا دے ڈال۔ جو تیرا کرتا مائے تو اے انگر کھا دے ڈال۔ جو تیرے داکھیں رخسار کردے۔ یہ پڑھ کر مجھے از صدخوشی ہوئی اور شامل بھٹ کا کلام بھی یاد آیا۔

اگر چہ میں نے ہندو دھرم اور دوسرے دھرموں کا بھی معمولی مطالعہ کیا ہے مگراس کے باوجو دفطرات اور مصائب سے بیخنے کے لیے بیکافی نہیں تھا۔

ولائیت کے میرے آخری سال یعنی ۱۸۹۰ء میں پورٹ سمتھ میں ایک سبزی خوروں کی مجلس منعقد ہوئی۔ اس میں مجھے اور ایک اور ہندوستانی کو دعوت ملی تھی۔ ہم دونوں بابنبرهما

### بيرسشري

اس عرصہ میں میرا درس جاری رہا۔ نو ماہ کی انتقاف محنت کے بعد اجون ۱۸۹۱ء کو میں بیرسٹر بن گیااور ۱۱ اجون کو ہندوستان واپس آنے کے لیے روانہ ہوالیکن میری مایوس کی کوئی حدند رہی میں نے قانون کا مطالعہ تو کرلیالیکن میراجی کہتا تھا کہ ابھی تک قانون کی ایسی جا نکاری نہیں ہو پائی کہ وکالت کرسکوں۔

جون جولائی میں بحر ہند میں طوفان رہتا ہے۔عدن سے بی سمندر کی الی کیفیت
تھی ۔ قرام کوگ بیار ہوگئے۔ اکیلا میں بی مزے میں تھا اور طوفان و کیھنے کے لیے ڈ کی پر
جایا کرتا تھا لیکن جھی جاتا تھا۔ میں ناشتہ کے وقت مسافروں سے ایک دوآ دمی بی میز پر
نظر آیا کرتے تھے۔ ہمیں جو کے ولیہ کی رکائی گود میں رکھ کرکھانی پڑتی تھی۔ طوفان کی وجہ
سے جہاز اس قدر ہاتا تھا کہ دلیا گود میں تی کڑھک پڑتا تھا۔

یہ بیرونی طوفان میرے باطنی طوفان کا تعنی نشان بی تھالیکن اس طوفان میں میں نے جس طرح اپنے آپ کومطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہی بات اس کے برعس کیفیت کی جھی تھی۔

جب ہم بندرگاہ پر پہنچ۔ میرے بوے بھائی وہاں موجود تھے۔ ماتا تی کے پرلوک سدھارنے کی خبرے میں بالکل محروم تھا۔ گھر پہنچنے پر جھے پیخبر سنائی گئی۔اگر چہ پیخبر بخصے میں دی جاسکتی تھی لیکن میرے بھائی نے میرے بمبئی وارد ہونے تک پیخبر نہ بخصے ولایت میں دی جاسکتی تھی لیکن میرے بھائی نے میرے بمبئی وارد ہونے تک پیخبر نہ دیے کائی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میرے دل پر کم سے کم چوٹ پہنچ۔میرے کئ

ایک بہن کے پاس تغیرائے گئے تھے۔جس کی نبست استقبالیہ کمیٹی کوکوئی علم نبیس تھا کیونکہ وہ ایک بدنام کھر تھا۔

رات کو جب ہم اجلال سے گھروائی آئے تو کھانا کھانے کے بعد تاش کھیلنے بیٹے۔ ولایت کے اچھے گھرانوں میں گھر کی مالکن بھی مہمانوں کے ساتھ تلاش کھیلا کرتی ہے۔ تاش کے کھیل کے وقت عام طور پرلوگ ایسے ہی غراق کیا کرتے ہیں اس لیے یہاں واہیات تول شروع ہوگیا۔

مین نبیں جانا تھا کہ میرے رقی اس پہلو میں ہوشیار ہیں۔ اس لیے جھے اس مخول بازی میں لطف آنے لگا۔ آہتہ آہتہ میں جی ان جی شامل ہوگیا۔ اور فداق نے زبان کے بعد ممل کی صورت اختیار کرنی شروع کرڈ الی اور تاش کو ایک طرف کھینک دینے کی نوبت آئی تی مگر میرے دفتی کے دل میں جس طرح بھوان آ بیٹھے اور وہ بولے تم اور یہ بال سے بھا کو۔
پاپ؟ یہ ہمارا کا منہیں ہے۔ یہاں سے بھا کو۔

جس طرح میں بیدارہوگیااور بخت نادم ہوااور تہددل سے اس دوست کاشکر بیادا کیا۔ مال کی تاکیدیاد آئی اوروہاں سے بھا گتا ہواا ہے کمرہ میں پہنچا۔

ال وقت میں دھرم کیا ہے؟ ایشور کیا چیز ہے؟ وہ ہمارے اندر کس طرح کام کرتا ہے؟ ان باتوں کو میں نہیں جانا تھا گر عام معنوں میں میں بہی سمجھا کہ بھگوان نے مجھے بچالیا ہے۔ زندگی میں مختف مواقعہ پر مجھے بہی محسوس ہوا اور پچ بچ تھے تو مجھے یہ ہوئے از حد سرت ہوتی ہے کہ مجھے بہارتکیفات کے موقعہ پر بھگوان نے بڑی انچھی طرح بچایا ہے۔ ہتا نچ جب چاروں طرف سے امید کے انقطاع کا دفت آ جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس دفت کہیں نہ کہیں المداد نیبی آ پہنچتی ہے۔ انتی پر اتھنا ایا بنا یہ اندھاا عقاد منیس۔ بلکہ آتی ہی اس سے زیادہ تی با تیں ہیں۔ جتنا ہمارا کھا تا بھتا 'چلنا' بیشنا تی ہے۔ بلکہ مضا نقد نہیں کہ بہی ایک واحد حقیقت ہے۔ دومری تمام با تیں باطل اور سے حوث ہیں۔

公公公

بابنبرها

### جنوبي افريقه

ای دوران میں مجھے کا ٹھیا واڑ کے اندرونی جھڑوں کا بھی پھے تجربہ ہوگیا۔جس سے میرائی اکتا گیا۔

اس وقت بھائی صاحب کے پاس پور بندر کی داداعبداللہ ایند کمینی نامی ایک میمن فرم کا بیغام آیا کہ ہمارا جنوبی افریقہ میں کافی کاروبار ہے طیب حاتی خان محد کے خلاف میں مانی کے ایس ہزار پوٹا کا ایک مقدمہ کافی عرصہ سے چل رہا ہے۔ اگر آ ب اپنے ہمائی کو وہاں جیج دہر ہوجائے گی۔ وہاں جیج دہر ہوجائے گی۔

اس دوکان ایک حصددار نے اگر میں ایک سال کام کرتار ہوں تو آ مدورفت
کا اوّل درجہ کا کرایہ اور خوراک کے خرج کے علاوہ ۱۰۵ پونڈ دینے کا وعدہ کیا۔ میں رامنی
ہوگیا اور ابریل ۱۸۹۳ء میں ہندوستان سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہوگیا۔

عطال کابندرویے تو ڈربن کہلاتا ہے۔ لیکن نظال کو بھی بندری کہتے ہیں۔ بھے
بندر پر لینے کے لیے خود عبداللہ سیٹھ آئے تھے۔ عطال کے جولوگ جہاز پراپنے دوستوں کو
لینے آئے تھے۔ ان کے رنگ ڈھنگ سے میں بچھ گیا کہ یہاں ہندوستانیوں کی کوئی تو قیم
نیس ہے۔ عبداللہ سیٹھ کے جا تکارلوگ ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا کرتے تھا اس
میں ایک طرح کی بکی نظر آتی تھی۔ جس سے میرے دل کو چوت گئی تھی لیکن عبداللہ سیٹھ تو
اس بے عزتی کے عادی ہو چکے تھے۔ جو بھی میری طرف دیکھا وہ جیران رہ جاتا۔ کیونکہ میرا
اس بے عزتی کے عادی ہو چکے تھے۔ جو بھی میری طرف دیکھا وہ جیران رہ جاتا۔ کیونکہ میرا
بائی اس میں کا تھا جس کی وجہ سے میں دوسرے ہندوستانیوں سے کافی الگ نظر آتا تھا۔ اس

خیال منی بیل مل گے لیکن مجھے یاد ہے کہ اس خبر کوئ کر مجھے رونا نہیں آیا۔ آنو بھی نہیں گرائے اوراس طرح کام کاج جاری رکھا جس طرح ما تاجی کی موت ہوئی ہی نہیں۔
تصور ہے عرصہ تک میں راج کوٹ میں ہی رہالیکن دوستوں نے یہ مشورہ و یا کہ میں چنددن کے لیے بمبئی جا کہ ہائی کورٹ کا خاص تجربہ حاصل کروں اور ہندوستانی قانونی کا مطالعہ کروں اور ساتھ ہی ہو سکے تو و کالت کرنے کی بھی کوشش کروں۔ میں بمبئی گیا مگر وہاں جا رہائی کو اور اور ساتھ ہی ہو سکے تو و کالت کرنے کی بھی کوشش کروں۔ میں بمبئی گیا مگر وہاں جا رہائی کا اور کرداج کوٹ آیا۔ الگ دفتر کھولا کی جسلسلہ چلا اور عرضیاں لکھنے کا کام طنے لگ سے مابول ہو کرداج کوٹ آیا۔ الگ دفتر کھولا کی جسلسلہ چلا اور عرضیاں لکھنے کا کام طنے لگ تین سورہ بیر ماہوار کے لگ بھگ آ مدن ہونے لگی ۔ بیعرفیاں مجھے اپنی قابلیت نہیں بلکہ ایک تین سورہ بید ماہوار کے لگ بھگ آ مدن ہونے لگی ۔ بیعرفیاں محمد اپنی قابلیت نہیں بلکہ ایک فرمیاں اور جن کووہ زیادہ انہیت دیا کرتے تھے وہ بیر سرکے یا ہی ضروری اور انہم عرضیاں آیا کرتیں اور جن کووہ زیادہ انہیت دیا کرتے تھے وہ بیر سرکے یا ہی جا تیں بھی توصرف ان کے غریب موکلوں کی عرضیاں بی ملاکرتی تھیں۔

444

وقت میں نے فراک کوٹ پہنا ہوا تھا اورسر پر بنگا لی طرز کی میری تھی۔

گر پہنچا تو جھے عبداللہ سینھ کے کمرہ کے ساتھ کا کمرہ دیا گیا۔ ابھی انجی طرح جان پیچان بھی نہیں ہوئی تھی گر جب اپ بھائی کی دی ہوئی چھی کو انہوں نے پڑھا تو وہ قدرے قصمہ میں پڑگئے۔ انہوں نے بچھالیا کہ بھائی نے تو یہ سفید ہاتھی گھر پر ہا تدھ دیا ہے۔ میروا گھریز کی انداز آئیس بڑا خرچیانظر آیا کوئکہ میرے لیے ان کے پاس اس وقت تو کوئی کام نہیں تھا۔ مقدمہ ٹرانسواں بھی چل رہا تھا۔ فورانی مجھے دہاں بھی کرکیا کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال تھا کہ جری قابلیت اور ایما نداری کا بھی کہاں تک اعماد کیا جائے اور پر فوریا میں وہ خود میرے ساتھ رہ نہیں کئے تھے۔ خالف فریق پر ٹوریا میں رہتے تھے۔ اگر کہیں میں ان سے متاثر ہو جاؤں تو پھر؟ اور دو مرفی کام بھی ان کے کارکن میر ہے تھے۔ اگر کہیں کی جائے تو ہے گھری وغیرہ ہو جائے تو اسے بھی دے۔ وہاں یا تو کلرک کا کام تھایا مقد سے تھے۔ بھی رہے۔ وہاں یا تو کلرک کا کام تھایا مقد سے گھریہ بھی کی جائے ہی اس حالت میں اگر مقدے کا کام میرے بیر دنہیں کر کئے تو

عبداللہ سیٹھ پڑھے لکھے کم بی تھے لیکن تجربہ کانی تھا۔ بڑے تیزفہم تھا دروہ خود بھی اس بات دو چھی طرح جانے تھے۔ انگریزی زبان میں بات چیت کرلیا کرتے تھے۔ بنگ میں بات چیت کرلیا کرتے تھے۔ بنگ میں نیو پاریوں سے سودا کرلیا کرتے تھے۔ بورو بین بیو پاریوں سے سودا کرلیا کرتے تھے اور وکیلوں کو اپنا معاملہ سمجھا کے تھے۔ ہندوستا نیوں میں ان کی کافی عزت تھی۔ ان کی زکان اس ذیانہ میں تمام ہندوستا نیوں سے بڑی نہیں مگر بڑی دکا نوں میں سے ضرورتھی۔

دومرے یا تیسرے دن وہ مجھے ڈربن کی کورٹ دکھانے لے گئے۔ وہ کئی لوگوں سے جا نکاری کرائی۔ عدالت میں اپنے وکیل کے پاس مجھے بٹھایا۔ مجسٹریٹ میری طرف د کھتار ہااور بولا:

"اپی پگڑی اتارلو۔" گرمیں نے انکار کیا اور عدالت سے باہر چلا گیا۔ میری قسمت میں بہاں اڑائی ہی کھی تھی۔

گڑی اتارنے کا راز مجھے عبداللہ سیٹھ نے بتایا۔ اسلامی لباس پہنے والا اپنی اسلامی گڑی بہاں پہن سکتا ہے گر ہندوستانیوں کوعدالت میں جاتے ہوئے اپنی گڑی اتار لبنی جاہیے۔

ایی حالت میں مگڑی استعال کرنے کا سوال مشکل ہوگیا۔ بگڑی اتاروینے کا مطلب تھا ہے عزتی برداشت کرنی۔ چنانچے میں نے بیتر کیب نکالی کہ ہندوستانی بگڑی کی مطلب تھا ہے عزتی برداشت کرنی۔ چنانچے میں نے بیتر کیب نکالی کہ ہندوستانی بگڑی کی بجائے انگریزی ٹو بی استعال کی جائے۔ جس سے اس کے اتار نے میں ہے عزتی کا احمال بھی نہرے اور میں اس جھڑ ہے ہے ہی نے جاؤں۔

الیکن سیٹھ عبداللہ کو بیہ بات پہند نہ آئی۔ انہوں نے کہا'' اگر آپ اس وقت ایسا کریں گے تو اس کے الیے معنی لیے جائیں گے جولوگ دیری پھڑی پہنے کو پہند کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت تبجب خیز ہوجائے گی اوراس کے علاوہ آپ کواپنے مر پراپنے ملک کی پھڑی ہی ان کی کیفیت تبجب خیز ہوجائے گی اوراس کے علاوہ آپ کواپنے مر پراپنے ملک کی پھڑی ہی ان کی بیٹر کورو کی گاستعمال کریں گے تو لوگ'' بیٹر' خیال کریں گے۔ ان الفاظ میں عمومیت پائی جاتی تھی۔ ملکی تفخر اور قدرے ججب بھی پائی جاتی تھی لیکن کورو کی ایک بعد مجھے عبداللہ سیٹھ کی بات انچھی معلوم ہوئی۔ میں نے پھڑی والے واقعہ پر اخبارات میں آئیل کھے اور پھڑی کے خیالات کی جمایت کی۔ اخباروں میں خوب بحث پر اخبارات میں آئیل کے تام سے جرایام اخباروں میں آگیا۔ تین چا ردن کے اندراندر الی براخبارات کی جائید کی اور کی نے میرے دلائل کی تائید کی اور کسی نے میرے دلائل کی تائید کی اور کسی نے میرے دلائل کی تائید کی اور کسی نے میری خودمری کی خرمت کی۔

عبدالله مین کومیرے لیے کام کی تلاش میں زیادہ وقت پیش ندآئی ان کے مقدمہ کے لیے میرایرٹوریا میں رہنالازی تھا۔

ساتویں یا آ تھویں دن میں ڈربن سے روانہ ہوا۔ میر نے لیے پہلے درجہ کا فکٹ لیا گیا۔ سونے کے لیے وہاں پانچ شکنگ کا علیحدہ فکٹ لینا پڑتا تھا۔ عبداللہ سیتھ نے تاکیدی لیے میں کہا کہ سونے کا فکٹ لے لولیکن میں نے بچھ تو ضدسے یا قدرے خوشی میں اور پچھ بیے بیانے کے لیے لائچ سے افکار کردیا۔

عبدالله سينه نے مجھے ختاط كيا۔ ويكھويد ملك اور ہے۔ مندوستان نہيں۔ خداك

مبربانی ہے۔ آپ پیسے کاخیال نہ کریں اپ آرام کا کھمل انظام کرلیمنا چاہیے۔ میں نے ان کاشکر بیادا کیا اور کہا کہ آپ میرافکرمت کریں۔ عطال کے دارالحکومت میرنسمرگ میں رات کے نو بج کے لگ بھگ ٹرین پینچی۔ یہاں سونے والوں کوبستر دیئے جاتے تھے۔ ریلوے کے نوکروں نے آکر ہو چھا: ''آپ بستر چاہتے ہیں؟''

میں نے کہا"میرے پاس بسرے۔"

وه چلاگیا۔ای دوران میں ایک مسافر آیا۔اس نے میری طرف و یکھااور مجھے مندوستانی سمجھ کروہ چکرایا۔ باہر چلا گیا اور ایک دوملاز میں کوساتھ لے آیا۔ گرکسی نے بھی مجھے بچھ نہ کہا۔ آخر کارایک افسر آیا اور بولا:

> "اتر جاؤتم كودوسرے أب ميں جانا ہوگا۔" ميں نے كہا" ليكن ميرے پاس تو پہلے درجير كائكٹ ہے۔"

اس نے جواب دیا " کوئی بات نہیں۔ میں تہمیں کہتا ہوں کہ تہمیں آخری ڈبیس ناہوگا۔"

"میں کہتا ہوں کہ ڈربن ہے ای ڈبیٹ بٹھایا گیا ہوں اوراس میں جانا جا ہتا ہوں۔'' افسر بولا' ایسانہیں ہوسکتا تمہیں اتر ناہی پڑے گانہیں توسیابی آ کرا تاردے گا۔'' میں نے کہا'' یہ تو درست ہے۔سیابی آ کر بھلے ہی مجھے اتارے میں خود بخو دہیں وں گا۔''

چنانچے۔ سیائی آگیا۔ اس نے ہاتھ سے پکڑلیا اور دھکا وے کر جھے نیچ گرا دیا۔
میراسامان نیچ اتارلیا گیا۔ میں نے دوسرے ڈب میں جانے سے انکار کر دیا۔ گاڑی چلی گئ اور میں ویڈنگ روم میں آ کر میٹھ گیا۔ بینڈ بیک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دوسرے سامان کو میں نے ہاتھ نیں رکھا۔ دوسرے سامان کو میں نے ہاتھ نہ لگایا۔ ریل والوں نے سامان کہیں رکھوا ویا۔ سردی کا موسم تھا۔ جنو لی افریقہ میں بلند مقامات پر سخت کڑا کے کی سردی پڑتی ہے۔ میرنسیرگ بلندی پرواقع تھا۔ اس لیے خوب سردی گئی۔ میرااوورکوٹ میرے سامان میں رہ گیا تھا مگر سامان ما نگنے کی ہمت نہ پڑی تاکہ سردی گئی۔ میرااوورکوٹ میرے سامان میں رہ گیا تھا مگر سامان ما نگنے کی ہمت نہ پڑی تاکہ کہیں پھر بے عزتی نہ ہو جائے۔ سردی سے سکڑتا اور شھرتا رہا۔ کمرے میں روشی نہیں تھی۔

آ دھی رات کے وفت ایک مسافر آیا ایسے معلوم ہوا جس طرح وہ کچھ بات کرنا جا ہتا ہولیکن میرے آلہ خیال کی حالت الی نہیں تھی کہ میں باتیں کرنا۔

میں سوچنے لگا۔ میراکیا فرض ہے؟ مجھا ہے حقوق کے لیے جھڑنا چاہیے یا ایے اور مقد سے کا کام ختم کرکے وطن چلا جاؤں مقد سے کوادھورا چھوڑ کر بھاگ جانا تو ہزدلی اور مقد سے کا کام ختم کرکے وطن چلا جاؤں مقد سے کوادھورا چھوڑ کر بھاگ جانا تو ہزدلی جوگ اور جو پچھ بچھ پرگزری ہو وہ تو رنگت کے حاسدانہ عناد کا ظاہراً نمونہ ہے۔ اگراس خت جان بیاری کو دور کرنے کی ہمت اپنے پاس ہوتو اس کواستعال میں لا نا چاہیے اس کام کے بان بیاری کو دور کرنے کی ہمت اپنے پاس ہوتو اس کواستعال میں لا نا چاہیے اس کام کے لیے جتنی تکیف اور مصیبت ہر داشت کرنی پڑے۔ ہر داشت کرنی چاہیے اور ان بے انسافیوں کی اس حد تک کالفت کرنی چاہیے جس حد تک اس کارنگت سے نظرت کا تعلق ہو۔ انسافیوں کی اس حد تک کالفت کرنی چاہیے جس حد تک اس کارنگت سے نظرت کا تعلق ہو۔ اس ادادہ سے کہ جس طرح بھی ہو سکے دوسری ٹرین سے آگے جانے کا فیصلہ اس ادادہ سے کہ جس طرح بھی ہو سکے دوسری ٹرین سے آگے جانے کا فیصلہ

مین کویل نے جزل مینجر کو تار کے ذریعہ ایک طویل شکایت لکھ جیجی اور دادا میدالند کوئی خراجی کی جی عبداللہ بیٹھ نے فوراجزل مینجر سے ل کراپے آدمیوں کی جمایت کی اور ہا کہ بین نے جیس نے میں میں میں ہوئی جیسے کے گاندھی بی کو خیریت سے اپنی جگہ پر پہنچا دو میرا انظام میں نے میراللہ سیٹھ نے میرنسر ک کے ہندوستانی ہو پاریوں کو بھی مجھے ملنے اور میرا انظام کرنے کے لیے تارویا تھا۔ دوسرے ٹیٹن پر الکیے بی تاروے دیے جس سے ہو پاری لوگ میں نے کے لیے تارویا تھا۔ دوسرے ٹیٹن پر الکیے بی تاروے دیے جس سے ہو پاری لوگ میشن پر مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے اپنے خلاف ہو گئی بات نہیں ہے۔ پہلے اور دوسرے میٹن کر کیا اور کہا کہ آپ پر جو پکھ گزری ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے اور دوس ستاتے اسے میں ہندوستانی لوگ سفر کررہے ہیں۔ انہیں ریل کے افسر اور کیا مسافر دونوں ستاتے اسے میں انہیں باتوں کے سنے میں گزرگیا۔

رات ہوئی' گاڑی آئی۔میرے کیے جگہ تیارتھی۔ڈربن میں سونے کے لیے
جگہ تیارتھی۔ڈربن میں سونے کے لیے
جس نکٹ کو لینے سے انکارکردیا تھا۔ وہی میرنسبرگ میں لیا۔ٹرین مجھے چارلس ٹاؤن لےکر
چس ۔ آگے چل کر مجھے گھوڑا گاڑی میں تو اور بھی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار
جو ہائسبرگ پہنچااور وہان سے بھرریل کے ذریعہ پرٹوریا گیا۔

بابنبراا

# خدمت گاری کی ابتداء

١٨٩٣ء ميں جنوبي افريقة كے ہندوستانيوں كى حالت كا مجھے يورايوراعلم ہوگيا تھا لیکن پرٹوریا میں ہندوستانیوں سے اس معاملہ میں بھی بھی بات جیت کر لینے کے علاوہ میں نے اب تک بظاہر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف مقدمہ کی کارروائی اور دوسرى طرف جنوبي افريقة كے ہندوستانيوں كے مصائب كودوركرنے كى كوشش دونوں باتنك ایک ساتھ نہیں کی جاسکتیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ دونوں کا م مل کر کرنے سے دونوں کا موں کو نقصان مینج گا۔ یہ ۱۸۹۹ء کی بات ہے جس مقدمہ کے لیے میں جنوبی افریقہ آیا تھاوہ اچھی طرح طے ہوگیا۔اس لیے میں ڈربن واپس آ گیا اور وہاں سے ہندوستان جانے کی تیاری كرنے لگا۔اب مجھے داد أعبداللہ كے بال سے ودائى دى جارى تھى۔اى وقت كى نے عيال مركري نامي اخبار كي ايك كالي لا كردي اس مين عيال يجسليطو المبلي كي كارروائي كي مختصر ر پورٹ تھی۔جس میں کچھتاریں انڈین فرنچائز کےسلسلہ کی تھیں۔ نیوال گورنمنٹ ایک ایسا مل پیش کرنا جا بتی تھی جس سے ہندوستانیوں کے حقوق چھنتے تھے۔ ویسے بی انہیں بہت کم حقوق حاصل تھے مگر اس کے باوجود جو کچھ بھی تھا انہیں چھین کینے کی ہدابتداتھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا ہندوستان کا سفر ملتوی کر دیا اس رات کو بیٹے کر میں نے پیسلیو اسبلی میں پیش كرنے كے ليے ايك درخواست تياركى اور حكومت سے بھى تاركے ذريعه درخواست كى كهوه المبلى كى كارروائى جلدشروع نهكر ، لهذا نوراسيته عبدالله كى صدارت مين ايك تمينى بنائى متی اور ان کے نام سے بی بہتار جیج دیا گیا۔ جس کا متیجہ بہ ہوا کہ دو دن کے لیے بل کی

کارردائی روک دی گئے۔ جنوبی افریقت کی قانون سازا جنن کوہندوستانیوں کی طرف سے اس طرح درخواست کرنے کا بیر پہلا ہی موقعہ تھا۔ اس کا پجھاڑ تو ضرور ہوالیکن بل کا پاس ہونا ان سے رک نہ سکا۔ اس تم کی تحریک کا جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کا بیر پہلا موقعہ تھا۔ جس سے ساری جماعت بھی ایک طرح سے تیا جوش پیدا ہوگیا تھا۔ روزانہ بطے ہوتے اور لوگ کا فی تعداد بیں آیا کرتے تھے۔ ضرورت سے ذیادہ رو پیدیجی اکتفاہ ہوگیا۔ کتنے عی لوگ انی مرضی سے بلامعاوضہ کام کرتے تھے۔ وہ لکھنے کا کام کرتے۔ کھوم پر کر لوگوں انی سرضی سے بلامعاوضہ کام کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جوخود بھی کی کام کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جوخود بھی کی کام کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جوخود بھی انہوں نے بودی ہو انگریزی جائے تھے اور کام کرتے تھے۔ اور اس تھے اور کی ہوشیاری سے اس تحریک بیل تھے اور خواس نے دن دن رات تھایس کرنے کا اور دوسرا کام بڑے جوش سے فریسورت ترف کھیج تھے انہوں نے دن دارات تھایس کرنے کا اور دوسرا کام بڑے جوش سے کیا۔ ایک ماہ کے اندرائدر ہی لارڈین کے نام جواس وقت وزیر نوآ با دیات تھے۔ دس بڑار کی جو کوری کام قولوں کام فوری کام قولوں کام فوری کام قولوں کام کرتے تھے۔ دس بڑار کی کی دخواست روانہ کردی گئی اس طرح سے میرے سامنے کا فوری کام قولوں کام کرتے تھے۔ دس بڑار

ال وقت میں نے پھر ہمتد وستان جانے کی اجازت چاہ گین ہماری تحریک میں ہدوستانیوں کی اتنی گری وقتی ہم ہوگئی کہ امہوں نے جھے نہ جانے کی تاکید کی۔ انہوں نے ہمان خود آپ نے ہی قو ہمیں بیٹایا کہ یک سرکار کا پہلاقدم ہے۔ اگراسے دوکانہ گیا تو آخر کا رہماری ہتی ہی من جائے گی۔ کون جانے تو آبادیات کے دزیر ہماری درخواست کا کیا جواب دیں گے؟ گر ہمارے حوصلہ کو تو آپ نے وکھے ہی لیا ہے ہم کام کرنے اور دو پیپر شری کر نے در دروی ہی گر ہمارے حوصلہ کو تو آپ نے وکھے ہی لیا ہے ہم کام کرنے اور دو پیپر شری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گرراستہ بتانے والوں کے بغیریہ سب کیا کرایا ہو بن جو پائے گا۔

اس لیے ہمارا تو بھی خیال ہے کہ اس وقت آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ یہاں کشہریں۔ ان کی بید دیل جھے جاندار معلوم ہوئی کہ ہندوستانیوں کے حقوق کی حفاظت کے شہریں۔ ان کی بید دیل جھے جاندار معلوم ہوئی کہ ہندوستانیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی آیک پائیدار تنظیم کی جائے تو بہتر ہوگا۔ اس لیے میں پھر تھم گیا اور اس طرح می کر نے اگری کا ظہر رہوا اور ایشور نے میری جنو بی افریقہ کی زندگی کی بنیا وڈالی اور ہندوستانیوں کی خود دواری کی لڑائی کانتے ہودیا گیا۔

بابنبركا

### طوفان کے آثار

جنوبی افریقہ میں رہتے ہوئے اب مجھے تین سال ہوگئے تھے اور لوگ مجھے جان گئے تھے۔ میری وکالت معمولی طور پراچھی جم گئ تھی۔ اور میں سجھنے لگ گیا تھا کہ لوگوں کو وہاں میری ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ گھر جا کراپنے پر بوار کو لے آؤں اور یہاں اقامت گزیں ہوجاؤں اس لیے ۱۹۹ء میں میں وہاں سے رخصت ہوا۔ چھاہ بھی نہیں گزرے تھے کہ نبوال سے مجھے کیبل ملا کہ فوراً چلے آؤ۔ اس لیے میں پھرجلد ہی واپس کے اور یہاں گیا۔ دادا عبداللہ نے اس وقت ''کرولینڈ'' نامی سٹیم خریدا تھا۔ انہوں نے مجھے دائیں گئی کہ میں اس جہا ہے۔ اس وقت ''کرولینڈ'' نامی سٹیم خریدا تھا۔ انہوں نے مجھے تاکہ کی کہ میں اس جہانے سے قبیلہ سمیت کرابیادا کے بغیر ہی سفرا ختیار کردوں۔

میں نے ان کی خوات کی خوات کی خوات کے استقبال کیا اور آغاز تمبر میں بہتری ہے دوبارہ بیٹال کے لیے جہاز پر سوار ہوگیا اس بار میر ہے ساتھ میری پتنی اور دو بیٹے بھی تھے۔ دوسر اسٹیمر نا ذری بھی انہیں ایام میں ڈربن کے لیے روانہ ہوا۔ دونوں جہاز ول میں کل ملاکر آٹھ صدمسافر ہول گے۔ جن میں سے آ دھے ڈانسوال جانے والے تھے۔ جہاز دوسری بندرگا ہوں پر تھر رے بغیر عیال جہنے والا تھا۔ اس لیے صرف اٹھارہ دن کا سفر تھا۔ جس طرح نیال میں ہمارے پہنچتے ہی ہونے والی تھا۔ اس لیے صرف اٹھارہ دن کا سفر تھا۔ جس طرح نیال میں ہمارے پہنچتے ہی ہونے والی کسی طوفان کی خبر دینے کے لیے تین جار دن پہلے ہی سمندر میں کافی جوارا تھا۔ جنو بی افریقہ میں دسمبر کا مہینہ گری اور برسات کا حوال تھا۔ اس لیے جنو بی سمندر میں ان دوں کافی طوفان آ یا کرتے ہیں۔ طوفان موت مواکرتا ہے۔ اس لیے جنو بی سمندر میں ان دنوں کافی طوفان آ یا کرتے ہیں۔ طوفان استے زورکا تھا اورا سے دنوں تک رہا کہ مسافر گھبرا گے۔

یہاں کے کام کی تاریخ کو جانے کے لیے قار کمن کوجنوبی افریقہ کا ستیہ آگرہ

پڑھنے کی سفارٹی کرتا ہوں۔ اس سے پنہ چلے گا کہ ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرتا پڑا۔

سرکاری افسر نے کس کس ڈھنگ سے کانگرس پر جملے کے اور وہ ان سے کس طرح بال بال

ہے گئے۔ لیکن ایک بات کا تذکرہ یہاں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ تقید کرنے کی وجہ سے

ہندوستانی ساج کو پوری طرح بچانے کی کوشش کی گئی اور انہیں خود اپنے اپنے نقائص کی

طرف متوجہ کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کی گئی۔ بورچین لوگوں کے دلائل میں جو بات

ہی اور مین لوگوں کے ساتھ برابری کی وجہ سے انہیں عزت سے مدوکا موقعہ ملتا تھا اور سے دل سے

یوروپین لوگوں کے ساتھ برابری کی وجہ سے انہیں عزت سے مدوکا موقعہ ملتا تھا اور سے دل سے

ایسا کیا جاتا تھا اور ہماری تح کے کی تمام خبریں اخباروں کوروانہ کی جاتے تھے۔

میں ہندوستانوں پر جملہ کیا جاتا تو ان اخباروں کوان کے جواب بھی بھیج جاتے تھے۔

میں ہندوستانوں پر جملہ کیا جاتا تو ان اخباروں کوان کے جواب بھی بھیج جاتے تھے۔

میں ہندوستانوں پر جملہ کیا جاتا تو ان اخباروں کوان کے جواب بھی بھیج جاتے تھے۔

میں ہندوستانوں پر جملہ کیا جاتا تو ان اخباروں کوان کے جواب بھی بھیج جاتے تھے۔

میں ہندوستانوں پر جملہ کیا جاتا تو ان اخباروں کوان کے جواب بھی بھیج جاتے تھے۔

إب نبر ١٨

### تسوفي

جنوبی افریقہ کی بندرگاہوں پر مسافروں کاطبی معائنہ ہوتا ہے۔ اگر چہ کی کوکوئی وہائی مرض ہوجائے تو جہاز کوکوار نئین میں رکھا جاتا ہے۔ ہم جب ہمینی سے چلے تھے تب دہاں بلیگ پھیل رہا تھا۔ اس لیے ہمیں کوار نئین کا پھی خوف تو ضرور تھا۔ بندرگاہ میں کنگر انداز ہونے کے بعد جب چھٹی ہونے کے بعد جب چھٹی ہونے کے بعد جب چھٹی میں کے بعد جب چھٹی میں کے بعد جب چھٹی ہونے دروجے نڈا تاردیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کے الحد مسافروں کے رشتہ داروں کو جہاز پر آنے کو جہاز ہوتا ہے۔

ای و هنگ ہے ہمارے جہاز پر بھی زرد جھنڈ ابلند کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر آئے۔ جانگی کرکے پانچ دن کے لیے کوارٹین کا تھم ہوا۔ کیونکہ ان کا بیدخیال تھا کہ بلیگ کے جراثیم ۲۳ دن تک زندہ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں فی بید طے کیا کہ بمبئی ہے روانہ ہونے کے ۲۳ دن تک سافروں کوکوارٹین کی حالت میں ہی رکھنا جا ہے۔

لین اس محم کی دلیل صرف صحت کے جواز نے نہیں تھی۔ وربن کے گورے لوگ بمیں واپس ہندوستان چلے جانے کی تحریک کررہے تھے۔ اس محم میں یہ بات بھی مزیدارتھی۔ دادا عبداللہ کی طرف ہے ہمیں شہر کی اس الچل کی خبریں مل جایا کرتی تھیں۔ گوروں کی بوری بوری مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ دادا عبداللہ کودھمکیاں دی جاتی تھیں اور انہیں لائے دیا جاتا تھا۔ اگر دادا عبداللہ دونوں جہازوں کوواپس کردیں تو انہیں سارا ہرجانہ دیے والے کیے جمی وہ تیار تھے مگر دادا عبداللہ ان دھمکیوں سے ڈرنے والانہیں تھا۔ اس وقت وہاں

یدایک قدرتی نظارہ تھا۔ مصیبت میں سب ایک ہوگئے۔ سارے بھید بھاؤ بھول گئے۔ ایشورکو ہے دل سے یاد کرنے لگ گئے۔ ہندو مسلمانوں نے مل کر بھگوان کو یاد کرنا شروع کیا۔ کئی لوگوں نے منتیں مانیں۔ کپتان بھی مسافروں کو ڈھاری بندھانے نگا کہ اگر چہطوفان زور دار ہے گراس کے باوجود کہ اس سے بھی بڑے طوفان میں نے دیکھے ہیں۔ اگر جہازا چھا ہوتو فی الفورڈ و بتانہیں ہے۔ اس نے اس ڈھنگ سے مسافروں کو کافی ہیں۔ اگر جہازا چھا ہوتو فی الفورڈ و بتانہیں ہے۔ اس نے اس ڈھنگ سے مسافروں کو کافی سے سمجھایا۔ گراس کے باوجودان کی کی طرح تھا نہیں ہوتی تھی جہاز میں ایسی آ دازیں آ ئیں جس طرح جہازا بھی کہیں نہیں سے بھٹنے کو ہے اور کہیں جھید ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جہازا تا ڈگا تا کہ جس سے اس کے الٹ جانے کاڈرلگا تھا۔ ڈیک پرتو کو اہونا ہی مشکل تھا۔ جہازا تا ڈگا تا کہ جس سے اس کے الٹ جانے کاڈرلگا تھا۔ ڈیک پرتو کو اہونا ہی مشکل تھا۔

بجھے جہاں تک یاد ہے ایسے فکر میں چوہیں گھنٹے گزرے ہوں گے آخر کارم صیبت مُل گئی۔مطلع صاف ہو گیا۔ کیتان نے کہا''اب طوفان جلا گیا۔''

لوگوں کے ذہن سے فکر دور ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایشور کا خیال بھی رنو چکر ہوگیا۔ موت کا خوف دور ہوتے ہی جہاز پرراگ رنگ اور عیش وطرب شروع ہوگیا۔ پھروہی دنیائے دوں کی دکشی تھی۔ اب بھی نماز پڑھی جاتی 'بھجن ہوتے لیکن طوفان کے واقعہ پراس میں جو تجی عقیدت یائی جاتی تھی وہ بیس تھی۔

کہتے ہیں کہ مجھے طوفان کا خوف نہیں تھایا بہت کم تھا۔ عموماً ای طرح واقف ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے طوفان کا خوف نہیں تھایا بہت کم تھا۔ عموماً ای طرح کے طوفان میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ جہاز میں میراجی نہیں متلایا 'چکر بھی نہیں آتے تھے۔ اس لیے میں لوگوں میں نڈر ہو کرچل پھرسکتا تھا۔ انہیں تعلی دے سکتا تھا اور کپتان کے بیغام ان تک پہنچا سکتا تھا۔ اس محبت کی گرہ نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ ہمارے جہاز نے ۱۸ یا ۱۹ دسمبر کوڈر بن کی بندرگاہ پر کنگرڈ الا اور تا دری بھی ای دن پہنچا گیا لیکن حقیقی طوفان کا تجربہ ہونا تو ابھی باتی ہی تھا۔

公公公

سینے عبدالکریم حاجی آ دم دکان پر تھے۔انہوں نے مصم ارادہ کیا ہواتھا کہ خواہ کتنا بھی تقصال ہے ہوجائے میں جہاز کو بندرگاہ پر لا کرمسافروں کو اتر واکر چھوڑوں گا۔وہ بمیشہ جھے تفصیل سے خطاکھا کرتے تھے۔خوش متی سے اس بار مرحوم من سکھ لال بیرالال ناظر مجھے ملئے کے لیے فرین پہنچے تھے۔ وہ بڑے ہوشیار اور جواں مرد آ دی تھے۔انہوں نے لوگوں کو اتر نے کا مشورہ دیا۔ان کے دکیل مسٹرلائن تھے۔وہ بھی ان کی طرح ہی بہادر آ دی تھے۔انہوں نے گوروں کے خوب ندمت کی اور لوگوں کو جومشورہ ویا وہ صرف دکیل کی حیثیت سے شورہ کیا کہ کے دوس کی طرح تھا۔

گور ہے لوگوں کی اس تح یک کانشانہ در حقیقت میں بی تھااور جھے پر دوالزام تھے۔ ا۔ ہندوستان میں جا کرمیں نے نبیال کے گور ہے لوگوں کی خوب ندمت کی ہے اور ۲۔ میں نبیال کو ہندوستانیوں سے بھر دینا جا ہتا ہوں۔اس لیے کرلینڈ اور ناور کی میں

۔ میں میجان و جمعرو سما بیوں سے بسرو بیا جا ہوں۔ اس سے سر میمداور ہو خصوصاً عیال میں آباد کرنے کی غرض سے مندوستانیوں کو بھر لا یا ہوں۔

مجھے اپنی ذمدداری کا بڑا خیال تھا۔ میری وجہ سے داداعبدانلد نے بڑا بارا ہے میں الیا ہوا تھا۔ مسافروں کی جان بھی مصیبت میں تھی۔ میں نے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کہ انہیں بھی مصیبت میں تھی۔ میں نے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کہ انہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ گراس کے باوجود میں ہر پہلو سے بری الذمہ تھا کیونکہ میں نے کسی مخص کوبھی نیطال جانے کے لیے لائے نہیں دیا تھا۔

آ خرکار تیسویں ون لیننی ۱۳ جنوری کو جہاز کواجازت کمی اور مسافروں کے اور ایم جانے کا تھم اشاعت پذیر ہوا۔ جہاز بندرگاہ پر پہنچا۔ مسافر اتر سے لیکن میر سے لیے جنو افریقہ کی تکومت کے ایک ممبر مسٹر ایسکمب نے کپتان سے کہد دیا تھا کہ گا ندھی اور اس کے بال بچوں کوشام کوا تاریں۔ گورے ان کے خلاف جوش میں جیں اور ان کی جان خطرہ میں ہے۔ دیکھے کے سپر منٹنڈ نٹ مسٹر کٹیم آئیس شام کوآ کر لے جائیں گے۔

کتان نے مجھے یہ پیغام سنایا۔ میں نے ای مشورہ کے مطابق شام کواتر نامنظ کرلیالیکن اس پیغام کو ملے ابھی آ دھ گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ مسٹرلاٹن آئے اور کپتان کے مل کر کہا۔ اگر مسٹر گا ندھی میرے ہمراہ آنا جا ہیں تو میں اپنی ذمہ داری پر لے جاتا جا ہوں۔ جہاز کے ایجٹ کے دکیل کی حیثیت سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسٹرگا ندھی ہے۔

تعلق جوهم آپ کوملاہ اس سے آپ اپ آپ اور کھال کریں۔اس طرح کہتان

ہوت بات چیت کے بعد وہ میرے پاس آٹ اور کھال طرح سے ہولے کہ اگر آپ کو

زیر گی کا خوف نہ ہوتو میں چاہتا ہوں کہ شریمتی گا تھی اور بچے گا ڈی میں رہم تی سیٹھ کے

ہاں چلے جا کیں اور میں اور آپ دونوں عام راست سے ہوکر پیدل چلیں۔رات کے اندھرا

پز جانے پرچیکے چیکے شہر میں جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ گراب تو ہرطرف اس ہے۔ گورے

منتشر ہو گئے ہیں اور میر اتو بھی خیال ہے کہ آپ کا اس طرح چیپ کر جانا بہتر نہیں ہے۔

منتشر ہو گئے ہیں اور میر اتو بھی خیال ہے کہ آپ کا اس طرح چیپ کر جانا بہتر نہیں ہے۔

میں اس خیال سے شفق ہوگیا۔استری اور بیچ رہتم تی سیٹھ کے ہاں گا ڈی میں

از ارتم جی سیٹھ کا گھر کوئی ویں میل دورتھا۔

از ارتم جی سیٹھ کا گھر کوئی ویں میل دورتھا۔

جونی ہم جہازے ۔ چندگورے لڑکوں نے مجھے پہچان لیا اور وہ گاندگی گاندھی چلائے۔ فی الفوردو چارآ دی اکٹھے ہو گئے اور میرانام کے کرزورے چلانے گئے۔ مسٹر لائن نے ویکھا کہ بھیٹر زیادہ ہوجائے گی۔ اس لیے انہوں نے رکشا منگوائی آگر چہ مجھے رکشا میں بیٹھنا بھی اچھا معلوم بیس ہوتا تھا۔ مجھے اس کا یہ پہلا ہی تجربہ میں فالاتھا گر چھوکے کیوں بیٹھنے دیتے ۔ انہوں نے رکشا والے کوڈرا کر بھگا دیا۔

ہم آگے بوصے۔ بھی بوھتی جاتی تھی۔ مجمع کافی ہوگیاسب سے پہلے ہجوم نے مجھے مسٹرلائن سے الگ کرڈ الا۔ اس کے بعد مجھ پر پتھراور سرٹ سے ہوئے انڈوں کی بارش بوئے گئی کسی نے میری مگڑی بھی اڑادی اور مجھ پر لا آئی جمنی شروع ہوگئیں۔

آ خرکار مجھے خش آ گئے۔ نزو کی مکان کی جالی پکڑ کریس نے سہارالیا۔ کھڑارہنا تامکن تھا۔ ابتھ پڑھونسے بھی یڑنے گئے۔

اتے میں پولیس سرنٹنڈنٹ کی مورت جو بچھے جانتی تھی ادھرسے ہو کرآنگی۔ نگھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوگئی اور دھوپ کی عدم موجودگی میں بھی مجھ پر اپنا تھا تا تان دیا۔ بیدد کھے کر بھیڑ کچھ د بکگئی۔ اب اگروہ وارکرتے بھی تو سزالیگزینڈ رکو بچاکر نن کر بچتے ہتھے۔

ای اثناء میں کوئی ہندوستانی مجھ پرحملہ ہوتا و کھے کرتھانے میں چلا گیا۔سپر نشنڈنٹ

سرنندن جوم كوكيت سارب تقر

چلواس گاندھی کوہم اس املی کے درخت پر بھالی چڑھادیں۔ جب سرنننڈنٹ کو بہ پنہ چل گیا کہ میں سلامتی سے مقام موعود پر بھی گیا ہول تو

انہوں نے لوگوں سے کہا'' لوتمہارا شکارتو اس د کان سے ہو کر سیجے سلامت باہرنگل گیا ہے۔''

ین کر چندلوگ بگزا معے اور مسکرائے اور کئی لوگوں نے توان کی بات کو بھی بی تسلیم نہ کیا۔

"نو كوئى تم ميں سے اندر جاكر د كيے لے اگر كاندهى وہاں مل جائے تو ميں اسے تہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر نہ ملے تو تہیں اپنے اپنے کھر چلے جاتا جا ہے۔ مگر مجھے بیا یقین ہے کہتم رستم جی کے مکان کوجلاؤ سے نہیں اور گاندھی کے بال بچوں کوکوئی تکلیف نددو

گے۔''سیرنٹنڈنٹ بولا۔

ہجوم نے اینے نمائندے منتخب کیے اور انہوں نے لوگوں کونہایت یاس کن خبرسنائی چنانچےسب لوگ سپرنٹنڈنٹ کی مواقعہ کی نزاکت اور جالا کی کی خوب تعریف کرنے لگے اور می کھالوگ حسد میں جلتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

🔾 بعد کومٹر چبرلین نے جنوبی افریقہ کے حاکموں کو تار دیا کہ گاندھی پرحملہ کرنے والوں برمقدمہ جلا اجائے اور ایبا کیا جائے جس سے گا تدھی کوانصاف ملے۔مسرایسکمب نے مجھے بلایا۔اور مجھ پر جو حملہ بواتھا اس کے لیے اظہار تاسف کیا اور کہا ''آپ بیضرور تعلیم کریں گے کہ آپ کوذرای تکلیف ہوتو مجھے بالکل خوشی نہیں ہوگی ۔مسٹرلاٹن کی رائے مان کر فوراً آپ نے اڑ جانے کا حوصلہ کیا تھا۔ آپ کواس بات کا حق تھالیکن اگر میرے پیغام کے مطابق عمل کیا ہوتا تو بیرحادث بالکل نہ ہوتا اور اگر آپ حملہ کرنے دالوں کی شناخت کرلیں تو أنبيل گرفتاركر كے مقدمہ چلانے كے ليے تيار ہوں مسٹر چبرلين بھی يہي جا ہے ہيں۔"

میں نے کہا" میں کسی پر مقدمہ چلانے کے حق میں نہیں ہوں اور بلوائیوں سے ا یک دوکومیں پہیان بھی لوں تو انہیں سز ادلانے ہے کون سافا کدہ ہوگا اور پھر میں تو انہیں مجرم نہیں مفہراتا کیونکہ ان بچاروں کوتو بیکہا گیا تھا کہ میں نے ہندوستان میں نیطال کے گوروں کی خوب اچھی طرح ندمت کی ہے اور اس بات پر اگر وہ یقین کریں اور بگڑ اٹھیں تو اس میں حيرت کي کون کي بات ہے؟ قصورتو دوسرے لوگوں کا ہے اور مجھے کہنے ديں تو آپ کا۔خيال

الكزيدرنے بوليس كاايك دسترميرے بچانے كے ليے بيجااور وہ وقت برآ بنجا-ميا راستہ پولیس چوکی ہے بی ہوکر گزرتا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ نے مجھے تھاندہی بی تفہر نے کامشور دیا تکریس نے انکار کرڈالا اور کہا جب لوگوں کوائی علطی کا احساس ہوگا تو خود بخو د خاموش ہولئا جائیں گے۔ مجھےان کی منصف مزاجی پراعماد ہے۔

بولیس کی مرانی میں سی سلامت یاری رستم جی کے مریبنیا مجھے پیٹے پر چوث آئی تھی۔ زخم صرف ایک بی جگہ ہوا تھا۔ جہاز کے ڈاکٹر وادی برزور جی وہاں موجود

تھے۔انہوں نے میری المجھی خدمت گی۔ اس طرح مکان میں اطمینان تھا۔ گر باہر کے گوروں نے مکان کو کھیر لیا۔ شام ہوگئ تھی۔ تاریکی غالب آ گئ تھی۔ باہر ہزاروں لوگ شور میار بے سے کہ گا ندھی کو ہمارے سپر د کر دو۔موقعہ کی نزاکت دیکھے کرمپر نٹنڈنٹ الیگزینڈرخود وہاں پہنچ کئے تھے اور جوم کو خوفزدہ کر کے بیں بلکہ می کول کرتے ہوئے قابویس رکھرے تھے۔

مراس کے باوجودان کافکر دورنہ ہوا۔ انہوں نے مجھے اس مضمون کا پیغام بھیجا كاكرآب اين دوست كے جان مال كؤمكان اور بال بچوں كو بچانا جا ہے ہوں تو ميں جس طرح بتاؤں آپ کو چھپ کر گھرے نکل جانا جا ہے۔ سپر نٹنڈنٹ کی تجویز کے مطابق میں نے ہندوستانی سیابی کی ور دی پہن لی اور کہیں سر پر چوٹ نہلگ جائے۔اس خیال سے سر برايك بيتل كي طشتري ركه لي اوراير مداري نائب كاايك لمباصا فالبيث ليا-ساتھ دوجاسوس تھے۔جن میں سے ایک نے ہندوستانی تاجر کا بہروپ بنایا ہوا تھا اور چبرے پر ہندوستانی لوگوں کی رنگت کا پوڈرٹل لیا تھا۔ مگر دوسرے کے سوا مگ کو میں بھول گیا ہوں۔ قریبی ملی سے ہوكر ہم يروى كى ايك دكان ميں مينچ اور كودام ميں ركھے ہوئے بورول كے و حيركى اوث ے تاریکی میں بچتے ہوئے مکان کے دوسرے دروازے سے نکل کر بھیڑے ہو کر باہر چلے كے \_ كلى كے مند بر كاڑى كورى كھى \_اس ميں بيھ كرہم اى تفائے ميں يہنے جہال تفہرنے ے لیے سرنتنڈ نٹ الیگزینڈ رنے پہلے کہا تھا۔ میں نے سرنٹنڈ نٹ اور پولیس کے اضران

اس طرح ایک طرف جب میں دوسری جگہ لے جایا جارہا تھا تو دوسری طرف

تنلیم کیا جاسکتا ہے۔ آپ لوگوں کو پیچے مشورہ دے سکتے تھے گر آپ نے را کیٹر کے تار پر یعین کیا اور تصور کرلیا کہ میں نے در حقیقت جحت سے کام لیا تھا۔ میں کی پر مقدمہ چلانے کے حق میں نہیں ہوں جب حقیقی بات لوگوں پر آشکارا ہو جائے گی اور لوگوں کو پیتہ چل جائے گا توا ہے تا ہے چھتا کیں گے۔''

"کیا آپ بجھے یہ بات تحریر کرکے دیں گے؟ کیونکہ بجھے مسٹر چہرلین کواس مضمون کا تاردینا پڑے گا۔ مگر میں یہ بھی نہیں جا ہتا گہ آپ کوئی بات جلدی میں آ کرانہیں لکھ دیں۔ مسٹر لاٹن اورا پنے دوسرے دوستوں سے مشورہ کرکے جومنا سب خیال کریں وہی کھے کہ اس میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر آپ بلوائیوں پر مقدمہ نہیں کریں تو تمام باتوں کو ختم کرنے ہے ہے بردی مرد ملے گی اور آپ کی شان اور بھی بڑھ جا ہے گی۔"

میں نے جواب دیا''اس معاملہ میں میرے خیالات فیصلہ کن حالت پہنچے گئے میں اور یہ طے ہو چکا ہے کہ میں کسی پرمقدمہ چلانے کے حق میں نہیں ہوں اس لیے میں یہاں ہی آ ب کوککھ دیتا ہوں۔''

يه كهدكر ميس في ووضروري خطالكه ديا\_

حملہ کے ایک دو دن بعد جب میں مسٹر ایسکمب سے ملاتو اس وقت میں تھانے میں ہی تھا۔ میرے ساتھ حفاظت کے لیے دو ایک سپاہی رہتے تھے لیکن جب میں مسٹر موصوف کے پاس لیے جامیا گیا تھا تو اس طرح حفاظت کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔

جس دن میں جہاز ہے اترائی دن یعنی زرد جھنڈا اتارتے ہی فورا نیبال ایڈوائیزر کا نمائندہ مجھے آ کر ملاتھا اور اس نے کئی ہاتیں دریافت کی تھیں۔ اس کے تمام سوالات کا میں نے ہائنفصیل جواب دیا اور سرفیروز شاہ کے مشورہ کے مطابق اس وقت میں نے کوئی لیکچر بھی تحریر کئے بغیر نہیں دیا تھا چنانچہ اپنے ان تمام مضامین اور تقاریر کا ایک مجموعہ میرے پاس ہی تھا۔ میں نے وہ تحریریں اسے دے دیں اور میٹا بت کردیا کہ ہندوستان میں میں نے ایک بات بھی ایسی نہیں کی جواس سے تیز لہجہ میں جنوبی افریقتہ میں نہ کہی ہواور میکی واضح کردیا تھا کہ کرلینڈ اور نادری جہازوں کے مسافروں کے لانے میں میراکوئی ہاتھ نہیں ہوانے والے دانے میں سے کئی تو پہلے ہی نیتال کے پرانے باشندے تھے اور باتی عیال جانے والے

نہیں تھے بلکہ ٹرانسوال جانے والے تھے۔اس وقت نیطال میں کام کا مندا تھا اور ٹرانسوال میں کام کاج نہایت اچھی طرح جل رہا تھا۔ آمدن اچھی ہوا کرتی تھی۔اس لیے زیادہ تر ہندوستانی وہاں جانا پہند کرتے تھے۔

اس وضاحت اور بلوایوں پرمقدمہ نہ چلانے کا اثر اتنا اچھا ہوا کہ گوروں کو تادم ہوتا پڑا۔ اخبارات نے مجھے بری الذمہ تھہرایا اور بلوا ئیوں کوخوب بخت ست سنا ئیں۔ اس طرح آ خرکار مجھے اس واقعہ ہے فائدہ حاصل ہوا اور میرا جو فائدہ تھا وہ تو م کا بی فائدہ تھا۔ اس ہے ہندوستانیوں کی عزت بڑھ گی اور میراستیآ گرہ کا راستہ اور بھی ہمل ہوگیا۔ تین یا جاردن بعد گھر آ یا اور تھوڑے دنوں میں بی اپنے کام کاج کی د کھے بھال کرنے لگ گیا۔

\*\*

www.

بابتبروا

# خدمت گزاری اور سادگی

اگرچہ میراکام اچھی طرح چل رہاتھا مگراس کے باوجود میری اس سے تعلیٰ نہیں ہوئی تھی اور ذہن میں بھی جذبہ الجھاؤپیدا کرتاتھا کہ زندگی زیادہ سادہ ہوئی چاہیے اور پچھ نہ پچھ جسمانی سادگی کا کام بھی ہوتا جاہے۔

مقدر تا کی ایا جج کوڑھی گھر میں آ پہنچا۔ پہلے تو پچھ کھانے کے لیے دے کر ہنانے کے لیے دے کر ہنانے کے لیے دے کر ہنانے کے لیے جی جاہائیکن بعد کومیں نے اسے ایک کمرہ میں رکھا پھراس کے زخموں کو دھوکر سیواشروع کردی۔

کین ہے گئے دنوں تک ہوسکتا تھا؟ اسے ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھنے کی ہولت میسرنہیں تھی اور نہ ہمت تھی۔ اس لیے میں نے اے گرمٹیوں کے سرکاری ہیں تال میں بھیج دیا۔ اگر ای تنم کا کوئی خدمت کا کام ہمیشہ ملتا رہ تو کیا ہی بہتر ہو۔ ڈاکٹر بوتھ سینٹ ایڈمس مثن کے رکن اعلیٰ تھے۔ جو بیار آتا تھا وہ اسے ہمیشہ مفت دوائی دیا کرتے تھے۔ بڑے نیک آ دی تھے اور محبت سے چیش آیا کرتے تھے۔ ان کی گرانی میں رستم ہی پاری کے وان سے آیک چھوٹا سا ہیتال کھولا گیا تھا۔ اس میں خدمت گار کے طور پر کام کرنے کومیرا بی چاہئے گا۔ ایک دوگھنٹہ تک اس میں دواد سے کا کام رہتا تھا۔ دواد سے کے لیے دہاں کی والعیر یا باتنے واہ آدی کی ضرورت تھی۔ میں دواد سے کا کام رہتا تھا۔ دواد سے نے لیے دہاں کی والعیر یا باتنے واہ آدی کی ضرورت تھی۔ میں نے اتناوقت اپنے کام سے نکال کراس کام کے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وکالت کے متعلق میرا کام تو اتناہی تھا۔ دفتر میں بیٹھے ہمیٹے مشورہ دینا۔ دستاویزات کے مسود سے بناٹا اور جھگڑوں کو سلحھانا۔ مجسٹریٹ کی بیٹی میں بہت کم مقد سے دستاویزات کے مسود سے بناٹا اور جھگڑوں کو سلحھانا۔ مجسٹریٹ کی بیٹی میں بہت کم مقد سے دستاویزات کے مسود سے بناٹا اور جھگڑوں کو سلحھانا۔ مجسٹریٹ کی بیٹی میں بہت کم مقد سے دستاویزات کے مسود سے بناٹا اور جھگڑوں کو سلحھانا۔ مجسٹریٹ کی بیٹی میں بہت کم مقد سے دستاویزات کے مسود سے بناٹا اور جھگڑوں کو سلحھانا۔ مجسٹریٹ کی بیٹی میں بہت کم مقد سے

رہا کرتے تھے۔ جب ایے مقدے ہوا کرتے تو میرے رفیق فان ان کی پیروی کرتے تھے۔ وہ میرے بعد آئے تھے اور میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کی اس معاونت کی وجہ سے اس چوٹے ہے ہیتال میں کام کرنے لگ گیا۔

ہرروز می کوش وہاں جاتا۔ آنے جانے اور کام کاج میں کوئی دو محض مرف ہوا

کرتے تھے۔اس کام سے میرے ہی کوالحمینان حاصل ہوتا تھا۔ بیار سے حالات ہو چھ کر

ڈاکٹر کو سمجھانا اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی تیار کرے مریض کو دیتا..... بیمیرا کام تھا۔اس

کام کے ذریعہ میں مصیبت زدہ ہندوستانیوں کے زیادہ قریب ہونے لگا۔اس میں زیادہ تر
لوگ نامل تیلکو یا شائی ہندوستان کے گرفیا تھے۔اس تجربہ سے آگے جمل کر مجھے کافی

سروایات لی۔ بوئیر یا جنگ کے زمانہ میں ذخی سیا ہوں کی خدمت اور دوسرے بیاروں کی
سیوا میں مجھے اس سے بوی مدد لی۔

اس طرح خدمت گزاری کے ذریعہ لوگوں سے جا تکار ہونے لگا۔ اس کے علاوہ سادگی کی طرف اور جھکا و کردھ گیا۔

اگرچہ میری بود و ماند شروع میں کچھ شان و شوکت کی تھی گیکن مجھے اس کا خیال نہیں تھا۔ اس کے گور آئی جمال کا خیال نہیں تفار اس کے گور آئی جمال کی کا خرج قدر رے زیادہ نظر آیا۔ و حولی تقررہ و قت پر کپڑ نے بیس لا تا تھا۔ اس لیے دو تین درجی قیمی یا استے ہی کا لرون ہے کم میں کا منہیں چلا تھا۔ کا لردوز اند تبدیل کرتا۔ گرقیمی روز انہ نہیں تو تیم سے دن ضرور بدل لیا کرتا تھا۔ اس طرح دگنا تھ ہے ہوتا تھا۔ یہ جمھے فعنول معلوم ہوا۔ اس لیے گریز ہی کپڑے دھونے کی کتاب پڑھ کر دھونا سکھ لیا اس لیے گریز ہی کپڑے دھونے کی کتاب پڑھ کر دھونا سکھ لیا اور استری کو بھی سکھا دیا۔ اس سے کام کا بچھ بارزیادہ ہوا تو ضرور گریدا کیک تی جزیمی ۔ اس لیے دیجی بھی ہوا کر آئی تھی۔ اس لیے دیجی بھی ہوا کر آئی تھی۔ اس لیے دیجی بھی ہوا کر آئی تھی۔ اس سے کام کا بچھ بارزیادہ ہوا تو ضرور گریدا کیک تی چیز تھی۔ اس

ہے۔ بہل میں نے جو کالردھویا اسے ہیں بھی بھول نہیں سکوں گا۔ اس ہیں کلپ
زیادہ تھا۔ اور استری پوری گرم نہیں تھی۔ اور کالر کے جلنے کے خوف سے استری اچھی طرح
د بائی نہیں گئی تھی۔ اس لیے کالریخت تو ضرور ہو گیا تگر اس میں سے کلپ جمر تاریتا تھا۔
د بائی نہیں گئی تھی۔ اس لیے کالریخت تو ضرور ہو گیا تگر اس میں سے کلپ جمر تاریتا تھا۔
د بائی نہیں گئی تھی۔ اس کیے کالریخت تو ضرور ہو گیا تاریسٹروں کے تول کا آلہ بن گیا لیکن اکا

77

استری کرنے کی اجازت ل گئی اور اس کے بعد اپنی مہارت کی سند بھی ل گئی۔اب اگر دنیا بھے سندند دے تو اس میں کیا ہرج ہے؟ بھے سندند دے تو اس میں کیا ہر ج قتم کے بنی فداق کو برداشت کرنے کی ہمت میرے پاس اس وقت بھی کم نہیں تھی۔ ہاتھ سے کالردھونے کا یہ پہلا تجربہ ہاس لیے اس سے کلپ جھڑر ہا ہے لین اس سے میراکوئی ہرج نہ ہوا۔ پھراس بات پرمخول کیا معنی رکھتا ہے۔ بیس نے جواب میں وضاحت سے کام لیا۔

مرایک دوست نے پوچھا" کیادھونی بیں ال سکتے؟"

میں نے کہا" دھونی کاخرج مجھے نا گوار معلوم ہور ہا ہے۔ کالرکی قبت کے برابر دھلائی کاخرج اور پھراس کے باوجود دھونی کی غلامی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بجائے میں اسے گھر میں دھولینا زیادہ پند کرتا ہوں ملکی خود خوشی کی وجہ سے میں اپ دوستوں کواچھی طرح سمجھند سکا۔

مجھے کہنا چاہیے کہ آخر کار میں نے اپنے کام کے لائق کیڑے دھوئے کی مہارت حاصل کر کی تھی اور اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں کہ دھونی کی دھلائی ہے گھر کی دھلائی کی بہلو میں کم نہیں رہتی تھی۔ کالرکی تختی اور چک دھونی کے دھلے ہوئے کالرے کسی طرح کم نہیں تھی۔

گو کھلے کے پاس مرحوم مہاد ہو گو بندرانا ڈے کا ایک یادگاری دو پندھا۔ گو کھلے
اسے بڑی احتیاط سے رکھتے تھے اور خاص مواقعہ پر اس کو استعال میں لاتے تھے۔
جو ہانسبرگ میں ان کے استقبال کی تقریب میں جو پارٹی ہوئی تھی۔ وہ بڑی شاندار تقریر
تھی۔جنوبی افریقہ میں بیان کی زبردست تقریر تھی۔ اس لیے اس موقع پروہ اپناوی دو پند
استعال کرنا چاہتے تھے گر اس میں سلوٹیں پڑگی تھیں اور استری کرنے کی ضرورت تھی۔
دھوبی کے پاس بھیج کرفور آاستری کروالینا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا '' ذرا میرے علم کا بھی
اندازہ کر لیجے۔''

"تہماری و کالت پر جھے اعتاد ہے لیکن اس دوپٹہ پرتمہاری دھلائی کے علم کا تجربہ نہیں کرنے دوں گا۔اگرتم اسے جلا دوتو؟ جانتے ہو یہ س قدر قیمتی ہے؟" یہ کہدکر انہوں نے بڑے تفخرے اس تحفد کی کہانی کہدستائی۔

میں نے بوی نری سے ذمہ داری لی کہ داغ نہیں پڑنے دوں گا۔اس لیے مجھے

www.urdubooks4downik

### بابنبره

# ايك الجيمي ياداور كفاره

ڈرین اور جو ہانسرگ میں بھی میرے ساتھ کی دوست اور بہت دفعہ میرے كاركن بحى رہتے تھے۔وہ عام طور پر ہندواور عیسائی ہوا كرتے تھے اور اگر صوبجات كے لحاظ ے کہیں تو مجراتی اور مداری ہوا کرتے تھے۔ مجھے یادئیں آتا کہ بھی میرے بی میں ان کی نسبت كوئى عبيد بعاؤ بيدا موامور من انبيل بالكل كحركا آدى خيال كرتا تقاربيه ميرى خاص مغت بلکہ عادت ہی ہے۔میرا ایک کلرک عیسائی تھا۔ اس کے مال باپ چم ذات کے تھے۔ کمروں میں بیٹاب کے لیے ایک الگ برتن رہتا تھا۔ ان کوصاف کرنے کا کام ہم دونوں مورت مروکرنے لگے۔وہ نوکروں کے بیٹاب کا برتن نہیں تھا۔ بلکہ جولوگ سب کو این قبیلہ کائی خیال کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ خودہی اے صاف کر دیتے تھے لیکن میں پچم ذات كے كاركن فئے تھے۔ ان كا برتن جميں عى الله كرصاف كرنا جا ہے تھا۔ دوسرے برتنول كوتو كتتورابائي اثما كرصاف كرديا كرتى تفي ليكن ان بعائى كابرتن الحانا أنبيس الحرتا تغا۔اس کیے ہم دونوں میں کافی تکرار ہوئی اگر میں اٹھا تا ہوں تو اے اچھانہیں لگتا تھا اور اس کے لیے خودا مخانامشکل تھا۔ آنسو بھی آ تھوں سے ٹیک رے ہیں۔ایک ہاتھ میں برتن ہاورائی لال سرخ آ تھوں سے الا ہنا دیتی ہوئی کستورا بائی سیرھیوں سے اتر رہی ہے۔ اس فظاره كواب بحى مي اى طرح بيان كرسكتا مول-

لیکن میں جس تم کاہمدرداور محب بی تھا۔ ویبائی ضدی اور سخت مزاج بھی تھا۔ میں اپنے آپ کو اس کا استاد مانتا تھا۔ اس لیے میراخیال تھا کہ وہ میری اغرضی تقلید کرے۔ میں اسے خوب ستایا کرتا تھا۔ اس لیے میں اس کے برتن اٹھا کر لے جانے سے بی میری تسلی

نہ ہوئی۔ میں نے بیکی چاہا کہ وہ اس کام کو ہرضا ورخبت کرے۔ اس لیے میں نے اس کو خت ست بھی کہا اور جوش سے میں کہ گیا'' و یکھویہ تکرار میرے کھر میں چل نہیں سکے گی۔'' خت ست بھی کہا اور جوش سے میں کہہ گیا'' و یکھویہ تکرار میرے کھر میں چل نہیں سکے گی۔'' میری طعنہ زنی کستورا بائی پر تیرکا کام کرگئی۔ اس نے بھرائے کہا۔'' تو سنجالوا پنا گھر! یہیں چلی!''

اس وقت میں ایشور کو بھول گیا تھا۔ میرے دل میں ذرا بھی نری باتی نہیں رہی تھی۔ چنا نچہ میں فرا بھی نری باتی نہیں رہی تھی۔ چنا نچہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ سیر می کے پاس بی باہر جانے والا دروازہ تھا۔ میں اس لا چار کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک تھیج کرلے گیا۔ دروازہ آ دھا کھلا تھا کہ آ تھموں سے گئا جمنا کہ دھار بہاتی ہوئی کمتورا ہائی ہوئی۔

تمہیں تو کوئی شرم بی نہیں۔ گر مجھے تو ہے۔ ذراشرم تو کرو۔ میں باہرنکل کرجاؤں
کہاں؟ ماں باپ بھی یہاں نہیں ہیں کہان کے پاس جاؤں اور پھر میں تفہری عورت۔اس
لیے مجھے تمہارا غصہ برداشت بی کرنا پڑے گا۔اب شرم کرواور دروازہ بند کرلو۔کوئی دیکھے لیے
گاتو دونوں کی فضیحت ہوگی۔

میں نے اپنی صورت کو پر جوش تو بنائے رکھالیکن جی نادم ہوگیا۔ دروازہ بند کر ا ایا۔ جب استری مجھے چیوزنہیں سکتی تھی تو پھر میں اسے چیوڑ کر کہاں جاسکنا تھا؟اس طرح استری نے تبی میں کئی بارلوائی جھٹڑ ہے ہوئے لیکن ان کا بتیجہ بمیشہ ہی اچھار ہا۔اس میں استری نے تبیب افروز ہمدردی کے ذریعی میشہ نتی آئی۔

آئی میں اس زمانہ کا محبت کا دیوانہ کی تئیں ہوں اور نہ استاد ہوں بلکہ ہم ایک اسرے کے معاونت کرنے والے رفیق ہیں اور ایک دوسر کے کہنے الگ رہ کراچھی طرح زندگی بسر کررہے ہیں اور ایک والعظیر بن گئی ہے جو بیاریوں میں نتیجہ کی امید کے بیش خدمت گاری کیا کرتی ہے۔

میری تقلید کی وجہ ہے اس نے اپنی زندگی کو بامراد کرلیا ہے اور بہترین زندگی گزارنے کی میری کوششوں میں اس نے بھی روڑ انہیں اٹکایا۔ اس لیے اگر چہم وونوں کی عقل اور جمت میں کافی بعد ہے تاہم میرا خیال ہے کہ جاری زندگی تسکیین افر وزشکھی اور باعث تقلیدے۔

#### بابنبرام

# جنگ بوئير

ا ۱۸۹۷ء ہے ۱۸۹۹ء کی زندگی کے دوسر کئی تجربات کوچھوڑ کراب جنگ بویئز کی طرف آتا ہوں۔ جب یہ جنگ چیزی اس دفت ہر پہلو سے دیس جہردی ہوئیروں سے تھی۔ کیمن میں یہ مانتا تھا کہ الیمی باتوں میں اپنے ذاتی خیالات سے کام کینے کا بھی بھے حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں میر ہے ذہن میں جو تکرار ہوئی اس کا لطیف تجربہ میں نے جنوبی افریقہ کے ستیہ آگرہ کی تاریخ میں کیا ہے۔ جن کوجانے کی ضرورت ہودہ اس کتاب کو پڑلے یہاں تو اس قدرہی لکھنا کافی ہے کہ برٹش حکومت سے میری و فاداری مجھے اس جنگ میں مدد دینے کے لیے زبردی تھید کر لے گئی۔ میں نے سوچا کہ جب میں برٹش رعایا کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کررہا ہوں تو برٹش رعایا ہونے کی وجہ سے مددگار ہونا میرا فرض ہے۔ برٹش حکومت کے ذیر سایہ ہندوستان کی ہر پہلو سے ترتی ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرا یہی خیال تھا۔

اس کے جتنے بھی مددگار ملتے تھے انہیں لے کر بے شار مصائب کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے زخیوں کی خدمت کرنے والوں کی ایک جماعت تیار کرلی۔ اب تک انگریزوں کا بیخیال تھا کہ یہاں کے ہندوستانی تکلیف کے کاموں میں مدنہیں ویا کرتے۔ مطب برآ ری کے علاوہ انہیں اور کوئی بات نہیں سوجھتی اس لیے کتنے ہی انگریز دوستوں نے محصے یا دخیز جواب ویے۔ البتہ ڈاکٹر بوتھ نے خوب حوصلہ دلایا انہوں نے مجھے زخی سیابیوں کی سیواکر نے کی تعلیم دی اور اپنی قابلیت کی میں نے ڈاکٹر سے سندھاصل کی۔

سرکار نے اس سلسلہ میں ہماری درخواست منظور کی اور اس جماعت کے تقریباً

۱۱۰۰ آدی ہوگئے۔ ان میں چالیس کے قریب بڑے لوگ تھے۔ کوئی تمین صدے لگ ہمگ

آزاد ہندوستانی مجرتی ہوئے تھاور باتی گر خمیا تھے۔ ڈاکٹر بوتھ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔

اس جماعت نے اپنا کام اچھی طرح کیا۔ اگر چواس کا میدان مل جنگ ہے دور تھا اور ان کی حفاظت کے لیے ریڈ کر اس کا نشان لگا ہوا تھا گر اس کے باوجود ضرورت کے وقت میدانِ

جنگ کی حدود کے اندر بھی ہمیں کام کرنے کا موقعہ ملا۔ ایسی مصیبت میں نہ پڑنے کا اقرار مرکار نے اپنی مرضی ہے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ گرسپیاں کوپ کی شکست کے بعد حالات بدل گئے۔ اس لیے جزل بولر نے پیغام ارسال کیا کہ اگر چوآپ زخیوں کی خدمت کے بدی وزئیس ہیں گر اس کے باوجودا گر خطرہ کا سامنا کر کے زخی سیا ہیوں یا افروں کومیدانِ بیگ ہوگی۔ دوسری طرف ہم تو تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی تھے۔ اس لیے سپیاں ہوگی۔ دوسری طرف ہم تو تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی تھے۔ اس لیے سپیاں ہوگی۔ دوسری طرف ہم تو تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی تھے۔ اس لیے سپیاں ہوگی۔ دوسری طرف ہم تو تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی تھے۔ اس لیے سپیاں ہوگی۔ کی جنگ کے بعد ہم گولہ بارود کی حدے اندر بھی کام کرنے لگ گئے۔

ان دنوں ہم سب کوئی بار ہیں پہیں کیل منزل ہمی کرنی پڑتی تھی۔ ایک بارتو زخیوں کو ڈولیوں میں دکھ کر کافی دور تک چلنا پڑا تھا۔ جن زخی بہادروں کو ہم اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان میں جزل بڑگیٹ وغیرہ بھی تھے۔ چھ ہفتہ کے بعد ہماری جماعت کو رخصت مل گئی ہماری اس معمولی خدمت کی اس وقت کافی تعریف ہوئی۔ اس سے ہندوستانیوں کی عزت بڑھ گئی۔ 'آخر ہندوستانی ہیں تو حکومت کے دارث ہی۔'ایسا گیت گاتے ہوئے ہم چلے گئے۔

انسانی طبیعت مصیبت کے وقت کتنی زم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک ثیریں یاد

زیکے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ ہم لوگ چیولی چھاؤنی کی طرف جارہے تھے۔ وہ وہی میدان

قا۔ جہاں لارڈ رابرٹ کے بیٹے لیفٹینٹ رابرٹ کو بخت کولی گئی تھی۔ لیفٹینٹ رابرٹ کی

لاش کو لے جانے کا فخر ہماری جماعت کو حاصل ہوا تھا۔ واپسی کے وقت بخت دھوپ تھی۔ ہم

کوچ کررہے تھے اور سب کے سب بیاسے تھے۔ پانی پینے کے لیے راستہ میں ایک چھوٹا سا جمرنا تھا۔ سوال اٹھا کہ پہلے کون پانی پیئے ؟ میں نے سوچا تھا کہ ٹامیوں کے بی لینے کے بعد

بابنبر٢٢

### ملک میں واپسی

لڑائی کے کام سے خلصی پانے کے بعد میں نے سوچا کداب میرا کام جنو لی افریقہ میں نے سوچا کداب میرا کام جنو لی افریقہ میں خدمت کا ہوئے ہوئے میں کچھ نہ کچھ اور وطن چلے جانا چاہیں۔ جنو بی افریقہ میں رہتے ہوئے میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ دولت خدمت کا کام تو ضرور کیا کرتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں کہیں میرا اولین مقصد دولت اسلامی کرتا ہی نہ ہوجائے۔

وطن ہے دوست بھی واپس آجانے کی تاکید کررہے تھے۔ میں نے بھی سمجھا کہ واپس وطن چلے جانا میرے لیے زیادہ بہتر رہےگا۔ عیال میں مسٹرخان اور من سکھ لال ناظر تھے ہی۔

میں نے رفیقوں سے چھٹی لینے کی استدعا کی۔ چنانچے ہڑی مشکل سے انہوں نے ایک شرط پر چھٹی منظور کی۔ وہ یہ کہ ایک سال کے اندر اندر اگر یہاں کے لوگوں کو میری سنرورت پڑے تو میں جنوبی افریقہ میں چلاآ وُں مگر مجھے پیشرط بڑی مشکل معلوم ہوئی کیونکہ میں محبت کی وجہ ہے مجبورتھا۔

کاچ رے تانتنے مینوں ہر جیئے باندھی جیم تانے یتم یتم نیرے مینوں گی کٹاری پریم نی میراں بائی کی بہتشبیہ کم وہیش مجھ پرصادق آتی تھی اور پنج بھی پرمیشور ہی ہیں۔ دوستوں کی بات کو میں ٹالنہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے وعدہ دے کرا جازت لے لی۔ اس وقت میرا گہراتعلق صرف نیٹال سے ہی تھا۔ نیٹال کے ہندوستانیوں نے ہم پئیں گے۔ ٹامیوں نے ہمیں و کھے کرفورا کہا۔ "پہلے آب لوگ پی لیں۔" ہم نے کہا
"پہلے آب نوش کریں۔"اس طرح کانی دیر تک ہمارے اوران کے درمیان کھیٹچا تانی وغیرہ
ہوتی رہی۔

اس باب کوشتم کرنے ہے پہلے مجھے ایک اہم واقعہ کا ذکر کرنا جاہیے جب لیڈی سمتھ پر بوئیروں نے تھیرا ڈال رکھا تھا۔اس وفت وہاں جولوگ یتھے۔ان میں انگریزوں كے علاوہ وہال كے رہنے والے چند ہندوستاني بھي تھے۔ان ميں چندايك تو تجارت كرتے تے اور کھے میلوے میں مزدوری یا بور پین لوگوں کے پاس نوکری کرتے تھے۔ان میں سے ایک پر بھوسکھ تھے۔لیڈی سمتھ کے کمانڈیگ آفیسر نے اس جگہ کے ہرایک آ دی کو کچھ نہ کچھ کام سونی دیا تھا۔ شایدسب سے زیادہ خطرناک اور زبروسے ذمے داری کا کام اس پر بھو سکھے تلی کوسونیا گیا تھا۔ لیڈی سمتھ کے یاس بی ایک پہاڑی پر بوئیروں نے اپن توم یوم نا می تو پ لگار کھی تھی۔ جن کے گولوں سے کافی عمار تیں تباہ ہوگئی تھیں اور کئی انسان اور حیوال مارے گئے تقے۔توب ہے گولہ چھوٹنے کے کم از کم ایک یا دومنٹ بعدوہ اپنے دور کے نشانہ ير پنجا تھا۔ اگر گھرے ہوئے لوگوں کو يہلے ہى اطلاع مل جائے تو گولد كے ان يس كرنے ے پہلے دہ اینے آپ کوآ ڑیں کر لیتے تھے۔ پر بھوشگھ ایک پیڑیر بیٹھا چھیار ہا کرتا تھا۔اور جب تک تو پیں چلتی رہتیں۔اس کی آ تھیں پہاڑی کی طرف ہی تھی رہتی تھیں مگر جب وہ توب چلنے کی چک دیکھا گھنٹی بجادیتا تھا گھنٹی بجتے ہی لیڈی سمتھ کے پاس رہنے والعتاط موجاتے تصاور فوراً اپنے آپ کوآ زمیں چھیا کرا پی جان بھا لیتے تھے۔

اس کی بہادری کا ذکر آخر کارلارڈ کرزن تک پہنچا۔ جواس زمانہ میں ہندوستان کے دائسرائے تھے۔انہوں نے پر بھوسنگھ کو تھند کے طور پر کشمیری پوشاک بھیجوائی تھی۔ کے دائسرائے عظے۔انہوں نے پر بھوسنگھ کو چھ جھے

مجھے پریم امرت سے سرشار کر دیا۔ ہرجگہ سے سپاس ٹامے حاصل ہوئے اور فیمتی چیزیں پیش کی گئیں۔

۱۹۹۱ء میں جب میں ہندوستان میں آیا تھا تو اس وقت بھی تھا گف ملے تھے۔ گراس بار کے تھا گف اور نظامیرَ سے مین سخت گھبرایا۔ تھا گف میں سونے چاندی کی چیزیں پی نہیں تھیں بلکہ ہیرے بھی تھے۔

ان تمام اشیاء کو قبول کرنے کا مجھے کیا حق ہوسکتا تھا؟ اگر میں قبول کرلوں تو پھر
اپنے جی کو یہ کہ کر کیمے منع کرسکتا ہوں کہ تک روپید لیکرلوگوں کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ میرے موکلوں کی چندر تو مات کو چھوڑ کر باقی چیزیں میری خدمت بھوی کی تقریب میں دی گئے تھیں لیکن میرے جی میں تو موکل اور دوسرے رفیقوں میں کوئی بھید نبیل تھا۔ اور چندایک موکل بھی پیک کاموں میں مددیا کرتے تھے۔

پھران تحا نف میں ایک پچاس گئی کا ہار کستورا بائی کے لیے تھا۔ گراہے جو چیزیں ملی تھیں وہ بھی تو میری ہی سیوا کا بتیجہ نہیں بلکہ اس سے الگ تسلیم نہیں کی جاسکتی تھیں۔

جس شام کور پختلف تحا نف ملے تھے۔ وہ رات میں نے ایک پاگل کی ما نند بیدار رہ کر کائی۔ کمرہ میں ادھرادھر ٹہلتار ہا۔ لیکن کسی طرح تھی سلجھ نہ کی ۔ بینکٹر وں روپے تحا نف میں لینا ہو جومعلوم ہور ہاتھا۔ اور یہ کام بچھ کم بارمعلوم نہیں پڑتا تھا۔

خواہ میں اس رقم کوہضم بھی کر لیتا لیکن میر ہے نیچے اور استری؟ انہیں تعلیم تو سیوا
کی ل رہی تھی اور سیوا کی قیمت وصول نہیں کی جاسکتی۔ بہی ہمیشہ سمجھایا جاتا تھا۔ میں گھر میں
فیمتی زیور وغیر ونہیں رکھتا تھا۔ روگ بڑھتا جاتا تھا۔ ان حالات میں طلائی گھڑیاں کون رکھے
گا؟ سونے کی منتھی اور ہیرے کی انگشتریاں کون پہنے گا؟ زیورات کی محبت چھوڑنے کے
لیے میں اس وقت بھی لوگوں سے تحریک کیا کرتا تھا۔ اب ان زیورات اور جواہرات کو لے کر
میں کیا کروں گا؟

میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ چیزیں میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ پاری رستم جی وغیرہ کوان زیورات کے ٹرٹی بنا کران کے نام ایک چھٹی تیار کی اور مبیح بی عورت اور بچوں سے مشورہ کر کے اپنابار ہلکا کرنے کا فیصلہ کیا۔

بچتو فورا سمجھ گئے اور ہوئے ''ہمیں زیورات سے پچھر وکار نہیں ہے۔ ہمیں یہ تنام چیزیں واپس کردینی چاہئیں اورا گرضر ورت پڑے گی تو کیا ہم خود نہ بنا سکیں گے؟''
میں نے کہا'' تو کیا تم اپنی ماں کو سمجھا و گے؟'' میں خوش ہو گیا۔
'' بضر وروہ کیسے ان زیورات کو استعمال کریں گی؟ وہ اگر رکھنا چاہے گی تو ہمارے ہی لیے نا؟ لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دہ کیوں ضد کرنے لگیں؟''
میں لیے نا؟ لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دہ کیوں ضد کرنے لگیں؟''

" جہیں خواہ ضرورت نہ ہواورلاکوں کو بھی نہ ہو۔ بچوں کا کیا ہے گا جس طرح سمجھادیں سمجھادیں سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے پہنے نہ دو۔ نیکن کیا میری بہوؤں کو ضرورت نہیں پڑے گا؟ اور کون کہ سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ جوشے لوگوں نے اپنی محبت سے دی ہے اسے والیس کردینا اچھانہیں ہے۔"اس طرح گفتگو کا آغاز ہوااوراس کے ساتھ ہی آنسو بھی اتر آئے۔لاکے مضم رہے پھر بھلا میں کس لیے متزلزل ہوتا۔

میں نے ہمتگی ہے کہا'' پہلے لڑکوں کی شادی تو ہولینے دیجئے۔ کم سی میں ہم ان کی شاد کی نہیں کرنا چاہتے۔ بڑے ہونے پر جوان کے جی میں آئے کریں اور کیا ہمیں زیورات اور ملبوسات کی شائق بہوئیں تلاش کرنی پڑیں گی اورا گراس صورت میں بھی کچھ بنوانا پڑے گا تو میں کہیں چلا گیا ہوں گ

'' ہاں میں تم کو جانتی ہوں۔ وہی اق ہوجنہوں نے میرے زیور بھی اتار کیے تھے۔ جب مجھے ہی پہننے نہیں ویتے تو میری بہوؤں کو تو صرور ہی لا دو گے۔ لڑکوں کو اسی وقت مرتاض بنارے ہو۔ میں ان زیورات کو واپس نہیں کرنے دوں گی اور پھر میرے ہار پر تمہارا حق ہی کہا ہے؟''

''نیکن بیہ ہارمیری سیواکی خاطر ملاہے یا تمہاری۔' میں نے بوچھا۔ ''جیسے بھی ہو۔ کیا تمہاری سیوامیں میری سیواشا طن بیں ہے' مجھ سے جورات دن مزدوری کراتے ہو کیا وہ سیوانہیں ہے۔ مجھے رالا دھلا کر جوامیہ غیرے لوگوں کے پاک رکھااور مجھ سے سیواکروائی ہے کیاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔'' یہ باتیں دوسرے الفاظ میں تیز ترتھیں اور میرے جگر کو چھید رہی تھیں لیکن

زیورات کے واپس کرنے کا تو میں فیصلہ کرئی چکا تھا۔ آخر کار کانی ہاتوں میں جس طرح بھی ہوا میں کوئی رائے حاصل نہ کر پایا۔ ۱۸۹۱ء اور ۱۹۰۱ء کے ملے ہوئے نذرانے واپس کر ویئے گئے۔ ان کا ٹرسٹ بنا کرعوام کی خدمت کے لیے اس کا استعال میرے اور ٹرسٹیوں کے مشورہ کے مطابق ہوگا۔ ان شرائط پروہ رقم بنک میں رکھی گئی۔ ان اشیاء کوفر وخت کرنے کی غرض سے میں کئی ہار چندہ اکٹھا کر پایا ہوں۔ آج بھی مصیبت زدگان کی امداد کے لیے وہ رقم موجود ہے اور اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔

مجھے اس بات کے لیے بھی پھیمانی شافانی پڑی۔ آگے چل کر کستورا بائی کوبھی اس کی حقیقت کا پہتہ چلنے نگا۔ اس طرح ہم ابنی زندگی میں کافی لا کچوں سے نج گئے ہیں۔ اور میرا میہ بختہ یقین ہوگیا ہے کہ عوام کی تکلیفات کو دور کرنے کی غرض سے جو

عطیات کی کو ملتے ہیں وہ کسی کی ذاتی شے بالکل نہیں ہو سکتے۔

جب میں ہندوستان میں پہنیا تو اس سال کلکتہ میں ہونے والی کا تکرس کے موقع ير مجھے لوگوں كى سيواكرنے كاكافي موقعه ملاء ميں نے والنظير ول كو جھاڑولگانے اوركوڑا كركث صاف كرنے كا درس ديا اور ساتھ ہى كائكرس كے ايك جزل سيرفرى شرى يت تھوشال کے کارکن اور بہروں کا کام کرنے کا موقعہ سرآیا۔مرحوم تھو کھلے کا بیں کافی مفکور رہوں گا جنہوں نے میرے وطن واپس آنے کے بعدے مجھے ہمیشداینا چھوٹا بھائی مانا اور ان کی مدد ہے بی مجھے کا تگری میں جنوبی افریقہ کے متعلق ایک تجویز پیش کرنے کا موقعہ ملا۔ انہوں نے میرے تمام کاموں میں گہری دلچیسی کا اظہار کیا اور مجھے ان تمام خاص ہستیوں ے جا تکار کرایا۔جن ہے میری ملاقات وہ بہتر خیال کرتے تھے۔ انہیں کام کرتے وکھے کر خوثی تو ہوتی تھی۔ مگرایک ہدایت بھی ملتی تھی جو پچھ بھی وہ کرتے اس کاملکی ہمدردی ہے گہرا تعلق ہوا کرتا تھا۔ان کواس بات کا بڑا فکرتھا کہ میں جمبئی میں اقامت گزیں ہوجاؤں اور وكالت كرتا موا أنبيل يلك كامول يس مددينجاؤل من في ان كے مشور وكو بنظر استحسان د یکھالیکن مجھے بیرمنری کی حالت میں اپنی کامیابی پریقین نہیں آتا تھا۔ میں نے راج کوث میں کام شروع کیا۔ کام اچھی طرح چل پڑا تھا کہ ہمارے گھرانے کے ان ہمدرودوستوں یعنی شری کیول رام ماوجی دیونے جنہوں نے مجھے انگلینڈ بھیجوایا تھااس بات پر بھندہوئے

كه بين بمبئي بين جا كروكانت كرون-

انہوں نے کہا''آپ تو خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔اس لیے آپ کو ہم کا ٹھیا دار میں دُن ٹیس ہونے دیں گے۔ بولوکب جارہے ہو؟''

میں نے کہا''میری کچھرقم نثیال ہے آنے والی ہے۔ اس کے آنے کے بعد چلا جاؤں گا۔''

ایک دوہفتوں میں روپے آ گئے اور میں چلا گیا۔ وہاں میں نے پئین گلبرث اور سیانی کے دفتر میں جبرس کرایہ پر لئے اور وہاں ہی رک گیا۔

دفتر کے ساتھ ہی میں نے گرگام میں مکان لیالیکن ایشور نے مجھے تھے مذہونے دیا۔ ابھی مکان کو لیے کافی دن نہیں ہوئے سے کہ میرا دوسرالز کامنی لال بیار ہوگیا۔ اسے سخت بخار نے گھیر لیا تھا۔ بخار الرتائی نہیں تھا۔ گھیرا ہٹ تو اسے تھی ہی لیکن رات کوسرسام کے آثار نظر آنے گئے۔ اس سے پہلے بچپن میں اسے جیچک کاز بردست جملہ برداشت کرتا پڑا تھا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ''اس کودوائی استعال نہیں کرائی جاسی ۔ اس وقت تو اسے ایک اور مرفی کاشور ہادیے کی ضرورت ہے۔''

منی لال کی عمر دس سال کی تھی اس لیے بجھے اس معاملہ میں کیا ہو چھنا تھا؟ اس کا گران تو میں ہی تھا اور بجھے تھی فیصلہ کرتا تھا۔ ڈاکٹر ایک پاری بجن تھے۔ میں نے کہا'' ڈاکٹر صاحب! ہم تو سب سبزی خور ہیں۔ میں تواکن میں سے ایک شے بھی اسے نہیں و بینا جا ہتا اور ہی کوئی چیز بتلا ئے؟''

ڈاکٹرنے کہا'' تمہارے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے۔ دودھاور پانی ملا کردیا جاسکتا ہے لیکن اس سے پوری سلی نہیں ہوسکتی ہم جانتے ہو کہ میں کافی ہندوگھرانوں میں جایا کرتا ہوں لیکن دوائی کے طور پرتو ہم جو چیز کہیں وہی دی جاتی ہے اور دواس کا استعال بھی کرتے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تحق نہیں کردگے تو بہتر رہے گا۔''

میں بولا" آپ جو کہتے ہیں وہ درست ہے۔ آپ کوابیا کہنا بھی جا ہے لیکن میری ذمہداری بہت بڑی ہے۔ اگر لڑکا بڑا ہوتا تو بھٹر وراس کی خواہش معلوم کرنے کی کوشش کرتا اور جو دہ جا ہتا وہی اے کرنے دیتا۔ مگر یہاں تو جھے ہی اس کے لیے سوچنا پڑر ہاہے۔ میں

تو مجھتا ہوں کہ آ دی کے دھرم کی پر کھالیے مواقعہ پر بی ہوا کرتی ہے۔ خواہ تھیک ہو یا غلط ہو۔ میں نے تو یدھرم مانا ہے کہ آ دی کو گوشت وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے ذرائع کی بھی حد ہوا کرتی ہے۔ زندگی کے لیے ہمیں وحشت خیز اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دھرم کی مریا دا مجھے اور میرے قبیلہ کے لوگوں کو بھی ایسے مواقعہ پر گوشت وغیرہ استعمال سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ جس خطرہ کو دیکھتے ہیں مجھے اسے دور بی کرنا وغیرہ استعمال سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ جس خطرہ کو دیکھتے ہیں مجھے اسے دور بی کرنا چاہیا۔ کی میں اور دل کی حرکت کو دیکھتا ہوں۔ آپ کا علاج تو ہی نہیں کروں گا۔ جھے نبض اور دل کی حرکت کو دیکھتا ہوں۔ آپ کا علاج کو ہی اول کو دیکھتے آتے رہیں نبض اور دل کی حرکت کو دیکھتے آتے رہیں میں ان طریقوں کو استعمال میں لا تا چاہتا ہوں لیکن آپ بالاغتمانی لال کو دیکھتے آتے رہیں اور اس کی صحت میں ہونے والی تبدیلی سے مجھے جا نکار کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ کا مون ہوں گا۔''

نیک ڈاکٹر میری مشکلات کو بھانپ گیااور میری مرضی کے مطابق انہوں نے مشک لال کودیکھنے کے لیے آتامنظور کرلیا۔

اگرچہ نی لال اپی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا تا ہم ڈاکٹر کے ساتھ میری جوہات چیت ہوئی تھی۔وہ اے میں نے سنائی اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کہا۔ میں دوسے میں نہ میں نے سنائی ہورا ہے خیالات کے اظہار کے لیے کہا۔

وہ بولا''آپ بلاخوف پانی کاعلاج کیجئے۔ میں شور بانہیں پیکوں گااور نہائڈے استعال کروں گا۔''اس کے اس جواب سے میں از حد بشاش ہوگیا۔ اگر چہ میں جانیا تھا کہ اگر میں اے ان اشیاء کے استعال کرنے کی تحریک کرتا تو وہ کھا بھی لیتا۔

میں کوئی کے علاج بالماء کوجات تھا۔ اور اس کے تجربے بھی کئے تھے۔ بیاری میں فاقہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ کوئی کے طریقہ علاج کے مطابق میں نے منی لال کوئی اشنان کرانا شروع کیا۔ میں اسے تین منٹ سے زیادہ نب میں نبیس رکھتا تھا اور تین دن سے سرف عظم سے کرس میں پانی ملا کردیتار ہا اور بچھ نہ دیا۔ میں نبیس رکھتا تھا اور دات کودہ قدرے بڑ بڑا تا بھی تھا۔ بخاریم وہ اوگری تک بہنے جاتا تھا۔ جس سے میں سخت گھرایا۔ اگر بچکو ہاتھ سے کھو بیٹھا تو دنیا میں لوگ نامعلوم کیا کہیں گئی سے دو سرے ڈاکٹر کو کیوں نہ بلالیا جائے؟ یاکسی وئید

ے علاج کرایا جائے۔ ماں باپ کوا بی ادھوری عقل کی آ زمائش کا کوئی حق نہیں ہے۔

اس تم کے خیالات پیدا ہوتے اور رہمی جی جی آ تا۔"اے انساں! توجوا پنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کرے گا۔ بھگوان راضی ہوں گے۔ جھے پانی کے علاج پر عقیدت ہے دوائی پرنہیں ہاور پھرڈ اکٹر زعرگی بخشنے بی والے نہیں ہیں۔ ان کے بھی ا خرکار تجر بات بی ہوا کرتے ہیں۔ زندگی کی روح تو در حقیقت بھگوان کے بی ہاتھ جس ہے۔

ایشور کا تام لے کراس پر یقین کرواورا ہے راستہ سے روگردان ہونے کی کوشش نہ کرو۔"

بی میں ای طرح کے خیالات کا جوار بھاٹا اٹھتا۔ رات ہوگئی میں منی لال کولے
کر سویا پڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے کیلی چا در کی پٹی میں رکھا جائے یہ خیال آتے ہی
میں فوراا ٹھا اور کپڑ البیکر سردیا تی میں ترکیا۔ پھرا سے نچوڑ کر سرسے یاؤں تک لپیٹ دیا۔ اور
اوپر نے دو کمبل اوڑ ہو دیئے بھر سر پر گیلا تولیا بھی رکھ دیا۔ جسم میں بخت حرارت موجود تھی۔
بیدنہ تا بی نہیں تھا۔

میں تازگی اور آرام پانے کے لیے چو پائی کی طرف گیا۔ رات کے دی ہجوں گے۔
میں تازگی اور آرام پانے کے لیے چو پائی کی طرف گیا۔ رات کے دی ہج ہوں گے۔
اوگوں کی آ مدور دفت کم جو گئی تھی مگر میر اس طرف خیال نہیں تھا۔ اپ خیالات میں تحوجا رہا
تھا۔ 'اے بھوان! اس دھرم خلک میں تم میری لاح رکھتا'' منہ سے رام رام کا تام تو نکل
میں رہا تھا۔ تھوری دیر کے بعد واپس لوٹا۔ ول دھڑک رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی منی
ال نے آ دازدی۔ ''بابوآ گئے؟''

" بال بھائی!"

" مجھاس بلاسے نکا لیے؟ میں تو گری ہےمراجار ہا ہوں۔"

"كول كيابسينة رماي؟"

"ابى من ويسينے سے تر ہو گيا ہوں۔اب تو مجھے تكا ليئے۔"

من في منى لال كامرد يكها-اس بربسينه كى بوندي موتيوں كى مانند چمك رہى الله مند چمك رہى الله مند چمك رہى الله مند جمك رہى الله مند بنار كم مور ماتھا۔ايشور كاشكر بجالا يا اور بولا "منى لال گفبراؤنہيں ابتمبارا بخاراتر مائے كاليكن اگر تھوڑ البيداور آجائے تو كيا بى خوب رہے؟"

بابنبرام

### دوباره جنوبي افريقه

گرجونیی میں نے بہی میں اقامت کافیصلہ کیا اور قدر ہے آرام محسوں کرنے لگا

کدات میں جو بی افریقہ سے تارآ پہنچا۔ چہر لین یہاں آ رہے ہیں۔ تمہیں جلد آ جانا

چاہے۔ جھے اپ الفاظ یاد تھے۔ اس لیے میں اپناوفتر بند کر کے دوانہ ہوگیا۔

جنو بی افریقہ میں پہنچ ہی وہاں جس تم کی دردناک سیاسی حالت میرے دیکھنے

جنو بی افریقہ میں کنفیسل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ بویئر کے دفت کی

مندوستانیوں کی خدمات کوفراموش کیا جاچکا تھا اور ہندوستانیوں کی حالت دن بدن نا گفتہ

بہتی اور ان پرٹی تی مسینی نازل ہور ہی تھیں۔ چنا نچہ میں نے وہاں جاتے ہی جھ لیا کہ

ار بجھے وہاں رہنے والے وطن دوستوں کی ہے معنوں میں خدمت کرنی ہے تو مجھے کافی

مرصہ تک جنو بی افریقہ میں اقامت افسیار کرنی جا ہے۔ میں نے جوہانسمرگ میں دفتر

مرصہ تک جنو بی افریقہ میں اقامت افسیار کرنی جا ہے۔ میں نے جوہانسمرگ میں دفتر

مراب کی کاارادہ کیا اور تھوڑی کوشش سے شہر کے اچھے تحلہ ایس مجھے چند کمرے دہائش کے لیے

مالے کا ارادہ کیا اور تھوڑی کوشش سے شہر کے اچھے تحلہ ایس مجھے چند کمرے دہائش کے لیے

میں بی گرا

ایک طرف تو قومی خدمت میں ڈت جانے کا خیال تھا اور دوسری طرف گیتا کو
خرے سے پڑھنے لگ گیا۔ جس سے میری باطنی قوت تیز تر ہونے گئی۔
اس بار بھی چندا یک تھیا سوفسٹ دوستوں کے ساتھ ہی میں نے گیتا کا مطالعہ کیا

'گین پہلے سے کافی گہرائی اور دلچیسی کے ساتھ میں نے گیتا کے شلوکوں کو از ہر کرنے کی بھی

وشش کی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کم از کم تیرہ باب یاد بھی کرلیے تھے۔

وشش کی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کم از کم تیرہ باب یاد بھی کرلیے تھے۔

اس نے کہا "دنہیں بالو! اب تو مجھے آزاد کیجے۔ پھردیکھاجائے گا۔"
مجھے مبر آیا ہوا تھا۔ اس لیے باتوں ہی باتوں ہی چند منٹ گزر گئے۔ سرے
پینے کی دھار بہنگل میں نے چادرکوالگ کیااورجم کو یو نچھ کرسکھادیا اور پھر باپ بیٹادونوں
سوگئے۔ بڑے آرم سے نیند آئی۔

صح کود یکھاتو منی لال کا بخار بہت کم ہوگیا تھا۔ دودھ پانی اور پھلوں پر چالیس
دن تک رکھا۔ جس سے میں بے خوف ہوگیا تھا۔ بخاراگر چہ ضدی تھا۔ مگر وہ قابو میں آچکا
تھا۔ اور آج میر بے بیٹوں میں منی لال ہی سب سے زیادہ تندرست اور طاقتور ہے۔
اس بات کا فیصلہ کون کرسکتا ہے کہ یہ بھگوان کی مہر بائی ہے بابیانی کے علاج اور کم
خوری وغیرہ تدابیر کا نتیجہ ہے؟ بے شک سب لوگ اپنے اپنے خیال سے کام لیتے ہیں لیکن
اس وقت میری ایشور نے لاج رکھی۔ میں نے ای بات کوسلیم کیا اور آج بھی تسلیم کرتا ہوں۔

رے گا یہاں کے بی سیوا کے کامول میں لگے گا۔"

ای وقت ۱۹۰۴ء میں نے انڈین اوپنین نائی ایک ہفتہ واراخبار کی ایڈیٹری کا بوجہ اٹھایا۔ اس میں جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کے حقوق کے متعلقہ پہلوؤں پر چرچا جو یہ بھی ۔ میں نے تھوڑے بن دنوں میں جان لیا کہ مالی الداد کے بغیراخبار کا اجرائمکن نہیں ہے۔ اس لیے میں اس میں اپنی بجت لگا تا رہا۔ یہاں تک کہ اس طرح کرتے کرتے میں اپنی تمام آ بدن اس میں صرف کرتا رہا۔ جس طرح '' ینگ انڈیا'' اور'' نوجیون' آج میری زندگی کاعکس میں ۔ اس طرح انڈین اوپنین بھی تھا۔ میں اس میں ہر ہفتہ اپنی روح کو تعش افر وزکرتا اور اس شے کے سمجھانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جس کو میں ستیہ آگرہ کے تام سے بہانا تھا۔ جس کو میں ستیہ آگرہ کے تام سے بہانا تھا۔ جس کو میں ستیہ آگرہ کے تام سے بہانا تھا۔ جس کو میں ستیہ آگرہ کے تام سے اپنیان تھا۔ جس کو میں اوپنین کا شایدی کوئی ایسا نہر چھیا ہوجس میں میں میں نے ایک لفظ بھی بلاغور وقکر اور ماپ تول کے لکھا ہو۔ یہ اخبار ایسا نہر جے سے ضبط کی تعلیم کا کام دیتا تھا۔

میں جانتا ہوں کہ اس کے مضامین کی بدولت نقادوں کو بھی اپنی قلم پر قابور کھنا پڑتا قار اگر کی اخیار نہ ہوتا تو ستیہ آگرہ کی جنگ چل سکتی؟ قارئین اسے اپنااخبار خیال کرتے تصاوراس میں آئیں ستیہ آگرہ کی جنگ اور جنو بی افریقہ کے ہندوستانیوں کی حالت کا نقشہ نظر آتا تھا۔

ای اخبار کے کالموں میں میں سے خوراک کے متعلق ایک سلسلہ مضامین لکھاتھا۔ جو بعد میں تناب کی صورت میں اشاعت پذیر ہوا اور جس کے انگریزی ترجمہ'' گائیڈٹرو بیلتھ''نے مشرق اور مغرب کے کی لوگول کی زندگی کو کافی بدل دیا ہے۔ جیکتھ''

اس گیتا کے پڑھنے کا اثر میرے ساتھ مطالعہ کرنے والوں پر کیسا پڑا ہوگا۔ بیوہی بتا كے بيں مرميرے ليے تو گيتا اخلاقي طور پرشا ہراه مدايت بن گئي ہا ہے ميرا دھار مك خزانه بی کہنا جاہیے۔ ناواقف انگریزی الفاظ کے تلفظ اور معنی دیکھنے کے لیے جس طرح میں الگریزی ڈکٹنری کھولتا تھا۔ای طرح اخلاقی امور کی مشکلات اوراس کی پیچید گیوں کے حل كے ليے گيتا كواستعال ميں لاتا تھا۔اس كے "ايرى كرة" اور" سم بھاؤ" وغيره الفاظ نے تو مجے جس طرح گرفت میں بی لے لیا۔ بی دھن موار دہتی کہ" سم بھاؤ" کیے بیدا کروں اور كس طرح اس كا يالن كرول - بهارى تذكيل كرنے والا اوھ يكارى رشوت خور اور جلتے جلتے مخالفت كرنے والا اوركل جن كا ساتھ تھا۔ ایسے ساتھی ان میں اور ان دوستوں میں جنہوں نے مجھ پر بھاری نوازشیں کیں۔ کیاان میں کوئی بھیدنہیں ہے۔ ''ایری کرو' پر عمل کس طرح مكن ہے؟ كيابيه ماراجم بى مارے ليے كم"ارى كر،" ہے؟ استرى برش وغيره الرى گرہ' مہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ کیا کتابوں سے بھری ہوئی ان المار یوں کوآ گ نگا دوں؟ کیکن بیتو گھر جلا کر تیرتھ کرنا ہے؟ خود بخو دول نے آواز دی۔ ہاں گھریار کو بھو تکے بغیر تیرتھ نہیں ہوسکتا لیکن اس پہلو میں انگریزی قانون نے میری مدد کی۔سٹیل کی قانونی چرجایاد آ گئی اور''ٹرٹی''لفظ گیتا کے مطالعہ ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اور قانون ہے دل میں عقیدت پیدا ہوگئ مجھاس میں بھی دھرم کی حقیقت نظر آئی۔''ٹرٹی'' ویسے کروڑوں کا اٹا ش ر کھتے ہیں مراس کے باوجوداس کی ایک یائی پر بھی ان کاحق نبیس ہوتا۔ای لیے طالب کو این کام ہے کام رکھنا جا ہے۔ میں نے پیسبق گیتا ہے سکھا۔"ایری گرہ" ہونے کے لیے " سم بھاؤ" رکھنے کے لیے دلائل ہے تبدیلی ول ضروری ہے۔ مجھے یہ بات جراغ کی مانعہ روشن نظرا آنے لگی۔ میں نے جمیعی میں ایک ہمد کمپنی کے ایجنٹ کے جرے میں آ کرا پنا دیں بزار کا بیمہ کرالیا تھا جب میرے دل میں بی خیالات رونما ہوئے تو میں نے فورا بمبئی سے دوست بھائی ربواشکر بھائی کولکھا کہ بیمہ یالیسی ردکرد بیجئے۔اگر پچھروپیدواپس مل جائے بہتر ہے نہیں تو خیر۔ بال بچوں اور استری کی حفاظت بھگوان خود کریں گے۔ جو ہمارا خاص ہے۔ بیمبرے اس خط کا مطلب تقا اور پتا کی ما نندا ہے بڑے بھائی کولکھا۔ آج تک جم جتنا ہی انداز کرتا رہا۔ آپ کے سپر دکرتار ہا۔ اب میری امید چھوڑ دیجئے۔ اب جو پچھ

إبنبرهم

# ايك كتاب كاحيرت انكيزاثر

تجھ فاص فاص کتب کااثر میری زندگی برگانی گراپڑا ہے لیکن جس کتاب نے میری زندگی میں سب سے زیادہ انقلاب بیا کیاوہ رسکن کی''ان ٹوول لاسٹ' ہے۔
میری زندگی میں سب سے زیادہ انقلاب بیا کیاوہ رسکن کی''ان ٹوول لاسٹ' ہے۔
اور 1909ء میں انڈین او پنین کے کاروباری انتظام کے سلسلہ میں مجھے ڈیڈن جاتا
پڑا۔ مسٹر البرٹ ویسٹ میرے ایک انگریز دوست تھے۔ وہ پرلیس کا کام کیا کرتے تھے۔
مری دارا مرہ مدان کام محھود کر انٹرین او پنین کرجہ لات کو درسہ درکر نہ کر گریز دو

پڑا۔ مسٹر البرف ویسٹ میرے ایک انگریز دوست تھے۔ وہ پرلیں کا کام کیا کرتے تھے۔
میری ایما پر وہ اپنا کام چھوڑ کر انٹرین اوپنین کے حسابات کو درست کرنے کے لیے ڈرین
گئے۔ وہاں جاکر مجھے مطلع کیا کہ اخبار کی مالی حالت نہایت افسوسناک ہے۔ ویسٹ کا یہ خط
پڑھ کر میں عیال کے لیے چل دیا۔ مسٹر پولک جومیرے دفیق بن چکے تھے۔ مجھے اسٹیشن پر
پڑھ کر میں عیال کے لیے چل دیا۔ مسٹر پولک جومیرے دفیق بن چکے تھے۔ مجھے اسٹیشن پر
پڑھ کے آئے اور رسکن کی مندرجہ بالا کتاب میرے ہاتھوں میں رکھ کر ہو لے۔" یہ کتاب
پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ کو ضرور پہند آئے گی۔"

جنانچاس کتاب کوجوایک بار پڑھناشروع کیا توختم کے بغیر چھوڑ نہ سکا۔اس نے میرے دل پرقابو پالیا۔جوہانسرگ سے عطال چوہیں گھنٹے کا راستہ ہے۔ٹرین شام کو ڈربن پہنچی تھی۔ پہنچتے ہی رات بھرنیندند آئی اوراس کتاب کے مطابق زندگی بنانے کی دھن اگ گئی تھی۔

میری زندگی میں اگر کسی کتاب نے فی الفورز بردست عملی تبدیلی پید؛ کی ہووہ بی کتاب ہے تو وہ بی کتاب ہے۔ بعد کو میں نے اس کا مجراتی میں ترجمہ کیا تھا اور وہ" سروا دیے اس کا مجراتی میں ترجمہ کیا تھا اور وہ" سروا دیے اس کا مجراتی میں ترجمہ کیا تھا اور وہ" سروا دیے اس کا مجھیا بھی ہے۔

میرایقین ہے کہ جوشے میرے خانہ دل میں ہی ہوئی تھی۔اس کا پورا پورا تھی میں نے رسکن کی اس کتاب میں پایا۔اس لیےاس نے میرے دل پرا پناسکہ جمالیا اورا پے خیالات پر جھے ہے ممل کرایا۔ ہماری خوابیدہ حنوں کو بیدار کرنے کی جس میں طاقت پائی جاتی ہے وہ شاعر ہے۔ گرشاعروں کا اثر ہروقت ایک بی انداز کانہیں ہوا کرتا کیونکہ ہرا یک شخص میں ہرا یک نیک خواہش ایک بی مقدار میں نہیں پائی جاتی۔"سروادیے" کے اعتقادات کو میں اس طرح سمجھا ہوں۔

ا۔ سب کے بھلے میں اپنا بھلا ہے۔

ا۔ وکیل اور جام دونوں کے کام کی قیت کیسال ہونی جا ہے کیونکہ دونوں کو کمائی کا کیسال طور پر حق حاصل ہے۔

۲۔ مزدوراورکسان کی زندگی معنی مشقت کی زندگی بی تجی زندگی ہے۔

پہلی بات کوتو میں جانتا ہوں۔ دوسری کا مجھے احساس ہوا کرتا تھا گرتیسری تو میر کے ذہن میں آئی تک نہیں تھی اور پہلی میں مؤخر الذکر دونوں پائی جاتی ہیں۔"سروا دیے" سے بیہ بات مجھے اظہر من الشمس ہونے لگی ہے اور دن چڑھتے ہی میں اس کے مطابق اپنی زندگی کوڑھالے لگ گیا۔

\*\*\*

NVVV

بالبنبرة

خوشگوارد ہائٹی جگہ تیار ہوگئی اوراغرین او پنین کوہم وہاں لے گئے اور وہاں سب نے مل جل
کر کھانے وغیرہ کا بندو بست کرنا شروع کر دیا اور کھیتی باڑی کا کام بھی شروع کر دیا۔اور
فارغ وقت میں اغرین او پنین کا کام بھی شروع ہوگیا۔اس طرح ہمیں اپنے کام کے لیے
کافی سہوتیں میسر آ گئیں اور ہمارا کام کافی آ سان ہوگیا۔اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی
کافی آ سانیاں اور آ رام کاموقع مہیا ہوگیا۔

کافی آ سانیاں اور آ رام کاموقع مہیا ہوگیا۔

# فينكس كاقيام

میں نے سب سے پہلے ویسٹ سے اس موضوع پر گفتگو کی۔میرے ذہن بر "مروادية" كاجواثر مواروه على نے انبيل بيال كيل كداكرا عدين او بنين كو بابر كھيت على www.urdubooksAdownloak لے جاکیں تو کیا بی بہتر ہو؟ وہاں سب ل کرر ہیں اور ایک بی قتم کا کھانا استعال کریں ہے سب لوگ اینے لیے بھیتی کرایا کریں اور فرصت کے وقت اغرین اوپنین کا کام کریں۔ ويت كويه مشوره بندآيا - كهانے وغيره كاحساب لكايا كيا۔ تو كم ازكم تمن يوغر في كس آيا۔ می نے فی الفوراخیار میں اشتہار دے ڈالا کہ ڈرین کے قریب کسی بھی شیشن کے یاس زمین كى ضرورت ب\_ جواب مى فينكس كى زمين كاينة چلا \_ ويسك اور ميس زمين و يجيف كئے \_ ایک ہفتہ میں بی بین ایکرزمین خرید لی۔اس میں ایک چھوٹا یانی کا جمرنا تھا۔آم اور عمرے کے چندایک بودے بھی تھے اور ساتھ ہی ۸۔ ایکڑ کا ایک اور مکڑ ابھی تھا۔اس میں مجلوں کے بیڑ کافی تھے اور ایک جمونیرا بھی تھا۔تھوڑے عرصے بعداہے بھی خریدلیا گیا۔ دونوں کو ملاکرایک ہزار بوغرج آئے۔ باری سیٹھرستم جی میرے اس متم کے کامول میں مير \_ رفيق راه تھے۔ انہيں ميرى يہ تجويز نهايت بندآئى اس ليے انہوں نے اسے ايك محودام کے غین کے جیت وغیرہ جوان کے یاس بڑے ہوئے تھے۔ رستم جی نے جمیں دے ديے۔ تاكہم انہيں اے استعال من الكيں۔ ہم نے چندجھونبراے تياركر كان يرفين کی چیتیں ڈال لیں۔

يرب كجه كرنے كے بعد مارے ياس رہے كے ليے ايك نہايت عمدہ اور

بابنبر٢٦

### ضبطى طرف

میں نے بیہ پڑھاتھا۔ میں نے جو پچھ پڑھاتھا۔ اے مجبوں بھی کیالیکن اس وقت میں بیہ چیزیں چھوڑ ندر کا۔ کیونکہ دونوں چیزیں میں دل سے جا ہتا تھا۔

کستورا بائی کوخون جاری رہتا تھا۔ جس کے لیے اس کا آپریشن کرایا تھا۔ اس
کے لیے اس کا خون بہنا اگر چہ تھوڑے عرصہ کے لیے بند ہوگیا تھا مگراس کے بعد پھر وہ جاری ہوگیا۔ اس دفعہ وہ کی طرح رک نہ سکا۔ پانی کاعلاج بھی بیکار ٹابت ہوا۔ میرے ان تجربات پراستری کا زیادہ اعتقاد نبیس تھا۔ مگراس کے باوجود نفرت بھی نبیس تھی اور دوسراعلاج کرنے کی میری عادت بھی نبیس تھی۔ اس لیے جب میرے اس کے علائے سے کوئی آ رام نہ ہواتو میں نے اسے بچھانے کی حدکردی اور اپنی ہواتو میں نے اسے بچھانے کی حدکردی اور اپنی بات کی تائید میں بچھائے کی حدکردی اور اپنی بات کی تائید میں بچھائے کہ جھوڑ دو۔ میں نے اسے بچھائے کہ جھوڑ دیکی کے دال اور نمک جھوڑ دو۔ میں نے اسے بچھانے کی حدکردی اور اپنی بات کی تائید میں بچھائے کہا کہ بات کی تائید میں بچھوڑ نے کے لیے آگر آپ سے بھی کوئی کہتو آپ بھی چھوڑ نہ کیس گے۔"دال اور نمک جھوڑ نے کے لیے آگر آپ سے بھی کوئی کہتو آپ بھی چھوڑ نہ کیس گے۔"دال اور نمک جھوڑ نے کے لیے آگر آپ سے بھی کوئی کہتو آپ بھی چھوڑ نہ کیس گے۔"

ای جواب سے جہال مجھے دکھ ہوا وہاں مسرت بھی ہوئی کیونکہ اس طرح مجھا بی محبت کا جُوت و ہے کا بھی موقعہ ملا فرق کے عالم میں میں نے فورا کہا''تمہارا خیال غلط ہے۔ میں اگر بیار ہوجاؤں اور مجھے وائیدان چیزوں کے چھوڑ نے کے لیے کہے تو ضرور چھوڑ فران کا اول گا۔ مگراییا کیوں؟ لوتمہارے لیے آج سے ہی دال اور نمک ایک سال تک کے لیے چھوڑ و نہ جھوڑ و نہ چھوڑ و نہ چھوڑ و نہ جھوڑ و نہ جھوڑ و نہ جھوڑ و ہا ہے۔

بيان كرميرى استرى كو تخت دكه مواروه كهدائمي" معاف كرور آب كى عادت كو

جانے ہوئے بھی میرے منہ سے نکل گیا۔اب میں دال اور نمک نبیں کھاؤں گی لیکن آپ اپنی فتم واپس لےلیں۔''

میں نے کہا''تم دال اور نمک چھوڑ ڈالو۔ تو بہت بی بہتر رہےگا۔ مجھے یقین ہے کہ تہہیں اس سے کافی فائدہ ہوگالیکن میں جوشم کھاچکا ہوں وہ نوٹ نہیں سکتی۔ مجھے بھی اس سے فائدہ بی ہوگا۔ مبرصورت اگر آ دمی ضبط سے کام لیتا ہے تو اس سے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تم اس بات پر زور نہ ڈالو۔ کیونکہ اس طرح مجھے بھی اپنی آ زمائش کا موقعہ طلح گا اور تم نے جو ان کے چھوڑ نے کا فیصلہ کیا ہے اس پر ٹابت قدم رہنے میں تہہیں بھی مدد کرنا ہوگی۔''

"اتنا کہنے کے بعد تو مجھے ماننے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ آپ بڑے ضدی ہیں۔ آپ نے کسی کا کہنا ماننا سیکھا ہی نہیں۔ "یہ کہد کروہ آنسو بہاتی ہو کی چپ ہوگئی۔

میں اس واقعہ کو قارئین کے سامنے ستیہ آگرہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں اور کہنا ہوں کہ میں اسے اپنی زندگی کی دکش یا دخیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد کستورا بائی کی میں تھے نے کہ بیٹے گئی۔ یہ نمک اور دال کے چھوڑنے کا نتیجہ تھا یا اس تیا گ سے کئے ہوئے کھانے کی تید کی تید تھا یا اس کے بعد دوسرے اصولوں پڑمل کی میر کی بیدار مغزی کا پھل تھا۔ میں یہ دعویٰ نبیل کو کتا تھی ہیں آیا کہ کستورا بائی کا خشک جسم پھر پنینے لگا۔ خون کا بیا کہ بندہو گیا اور و میدراج کی صورت کی میر کی ساکھ بڑھ گئی۔

اوپر بیان کر چکاہوں کہ کستورا بالی گئی پر ولت کھانوں میں کتنی ہی تندیلیاں ہو کمیں نیکن اس کے بعد دن بدن اس میں برججر بیائے نکتہ خیال کے تندیلی کرتا گیا۔

کچھاں متم کالٹر پچرمیرے پاس آیا۔ جس میں گوالوں کے ذریعہ گائیوں بھینیوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر تھا۔ اس لٹر پچر کا مجھ پر بڑا برااثر ہوااوراس کے متعلق میں نے کیلن بیک سے بھی ذکر کیا۔

جب میری ان سے دودھ کے متعلق بات چیت ہوئی تو ہم اکٹھ رہتے تھے۔ ایک ہارمسٹرکیلن بیک نے کہا۔ جب ہم دودھ میں اتنے نقائص بیان کرتے ہیں تو پھراسے چھوڑ کیوں نددیں؟ اور بیدلازم تو ہے بی نہیں۔ ان کی اس رائے سے جھے بڑی خوشی اور حیرت ہوئی۔ میں نے فورا ان کی بات کی تا ئید کی اور ہم نے ٹالٹائی فارم میں ای دقت دودھ کوچھوڑ دیا۔ بیر بات ۱۹۱۲ء کی ہے۔

مرہمیں اس ہے بھی تسکین نہلی۔ دودہ چھوڑنے کے تھوڑا عرصہ بعد صرف کھلوں پرگزار نے کا تجربہ شروع ہواادر پھل کھانے میں بھی یہی خیال غالب تھا کہ ستے ہے سے بھل سے کام چلایا جائے۔ ہم دونوں کی مرضی تھی کہ غریبوں کی مانند زندگی گزاری جائے۔ بھی دونوں کی مرضی تھی کہ غریبوں کی مانند زندگی گزاری جائے۔ بھی کافی حد تک چواہا گرم کرنے کی ضرودت نہیں رہتی۔ اس لیے بچی جائے۔ بھی کھانے میں کافی حد تک چواہا گرم کرنے کی ضرودت نہیں رہتی۔ اس لیے بچی

مونگ پھلی کیے بھور کیوں اور زینون کا تیل۔ یہ ہارامعمولی کھانا ہوگیا تھا۔
جولوگ بر بھر یہ کے پان کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے یہاں آیک چیاوٹی ریخ یہ کی خروہش رکھتے ہیں ان کے لیے یہاں آیک چیاوٹی ریخ یہ کی خرورت ہے۔ آگر چہیں نے بر بھر یہ کے ساتھ بھوجن اور فاقے کا قر بی تعلق بتایا ہے گر پھر بھی یہ لازم ہے کہاس کا حقیق منتہا ہمارا آلہ خیال ہی ہو۔ کثیف خیالات فاقہ ہے ہی یا کیزہ ہوتے ہیں۔خوراک کا اس پر اثر نہیں پڑتا۔ دلی کثافت خور وفکر سے بی پا کیزہ ہوتے ہیں۔خوراک کا اس پر اثر نہیں پڑتا۔ دلی کثافت خور وفکر ہماوان کی یا داور ایٹورکی دیا سے دور ہوتی ہے۔ چوتکہ آلہ خیال کا جسم ہے قر بی تعلق ہے اور کثیف من اپنی خوراک کی تارش میں رہتا ہے اور اس کی خوراک اور لذائمیذ کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلوتک خوراک پر تارش میں رہتا ہے اور اس کی خوراک اور لذائمیذ کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلوتک خوراک پر تارور کی رہا کا درکار بند ہونالا ذم ہے۔

میں نے ضبط کے طور پر فاقد کے تجربہ کوشروع کیا۔ وہ ساون کے دن تھے۔اس سال ساون اور رمضان ل كرآئ ہوئے تھے۔ گاندهی قبیلہ میں ویشنو برتوں كا ساتھ شيو ا مرقب کا بھی پالن ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھرانے کے لوگ جس طرح ویشنو مندروں میں جاتے ای طرح شوالیوں میں بھی جاتے۔ ساون کے مبینہ میں پردوش برت تو ہرسال گھر میں کوئی نہ کوئی رکھتا تھا۔ اس کیے میں نے اس ساون کے مہینہ کے برت رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس عظیم الثان تجربہ کا آغاز ٹالشائی کے آشرم میں ہوا۔ وہاں ستیہ آگرہی قید یوں کے قبیلوں کو اکٹھا کر کے میں اور کیکن رہتے تھے۔ان میں بچے اور نوجوان بھی رہتے تھے۔ان کے لیے ایک مدرسہ جاری کیا گیا تھا۔ان توجوانوں میں جاریانج مسلمان بھی تھے۔انبیں میں اسلامی اعتقادات برعمل کرنے میں مدود یتااور تحریک کرتا تھا نماز وغیرہ میں مہولت بہم پہنچا تا۔ آشرم میں پاری اور عیسائی بھی تھے۔اس لیے ہرایک کوقاعدہ کے مطابق اینے اپنے دینی مشاغل پڑمل کرنے میں مددگار رہتا۔ مسلمانوں کوروزہ رکھنے پرمجبور کیا۔ اگرچہ کچھ لوگ مجھ پرالزام تراشتے تھے۔ گراس کے باوجود ہندوؤں عیسائیوں اور پارسیوں كوبھى ميں نے مسلمانوں كى تقليد كامشورہ ديا اور اصول صبط پر عمل كے فوائد سے روشناس كرايا\_آ شرم كے باسيوں ميں سے كئي لوگوں نے ميرى باتوں كو پسندكيا۔ مندواور يارى مسلمان رفیقوں کی بوری بوری تقلید نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ مسلمان دن کے غروب ہونے کا

ابنبري

#### وكالت كے زمانه كى ياد

جوبی افریقہ میں وکالت کرتے ہوئے جتنے تجربات ہوئے ان کی چندیادداشتیں یہاں تحریرکردینا جا ہتا ہوں۔ جب میں پڑھتا تھا تواس وقت سناتھا کہ وکیل کا جھوٹ ہولے بناگزارہ نہیں ہوسکتا۔ مگراس بات کا مجھ پرکوئی اثر نہ ہوا کیونکہ میں نہ جھوٹ بول کررو پید کما تا جا ہتا تھا اور نہ کوئی عبدوں کالالجے تھا۔

جہاں تک یاد ہو وکالت کرتے ہوئے جھی میں نے حرف باطل کی ادشہیں لی اور وکالت کا ایک بڑا جھے ہوا میں خدمت میں ہی صرف کر ڈالا۔ اس لیے میں جیب خرج سے زیادہ پھی بیل کیا گر تا تھا بلکہ بھی بھی تو وہ بھی جانے دیتا تھا۔ موکل کو پہلے ہی بتادیتا کہ اگر معاملہ جھوٹا ہے تو میرے پال مت آ و۔ اور گواہوں کے تیار کرنے کی امید بھی پرمت رکھنا۔ چنا نچ تھوڑی دیر بعد ہی میری ساکھ یہاں تک بیٹھ کی کہ کوئی جھوٹا مقدمہ میرے پال لایا ہی نہیں کرتا تھا اور میرے ایسے موکل ہوتے تھے جو میر سے پاس اپنے سے معاملات ہی لایا ہی نہیں کرتا تھا اور میرے ایسے موکل ہوتے تھے جو میر سے پاس اپنے سے معاملات ہی لایا تی نہیں کرتا تھا اور میرے ایسے موکل ہوتے تھے جو میر سے وکیلوں کے پاس لے جایا کہ تھے۔

جوہانسرگ کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ میں ایک مقدمہ کی پیروی کر رہا تھا۔ مقدمہ کے دوران میں مجھے بہتہ چلا کہ میرے موکل نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ کنہرہ میں وہ بالکل گھبراا ٹھا تھا۔ میں نے بحث سے اجتناب کرتے ہوئے مجسٹریٹ سے کہا کہ مقدمہ خارج کرد بجے۔ وکیل مخالف بین کر سخت جیران ہوگیالیکن مجسٹریٹ بیدد کھے کر بڑا خوش ہوا۔ اس انظاری کرتے رہے تھے لیکن دوسر بوگ ان سے پہلے ہی کھاتا کھالیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کھاتا پروس کر دے سیس ادران کے لیے خاص اہتمام کیا جاسکے۔ علاوہ ہریں مسلمان سرفی کرتے یعنی روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفاب سے پہلے کھانا کھاتے تھے۔ گر دوسر بے لوگ ان میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ مسلمان روزہ کے دنوں میں دن کو پانی تک نوش نہیں کرتے تھے گر باتی لوگ جب جا ہے تھے بی لیا کرتے تھے۔

ان تجربات سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جس کا آلہ خیال صبط کی طرف متوجہ ہے۔

اس کے لیے کھانے کے قواعد اور فاقہ بڑے مددگار ہوا کرتے ہیں۔

公公公

واقعہ ہے میری وکالت پرکوئی برااٹرنہ پڑا۔ بلکہ بچھے کہنا چاہیے کہ النامیرا کام آسان ہوگیائی میں نے یہ بھی محسوں کیا کہ میری صداقت کابیا ٹر ہوا کہ میرے دفیق وکلا پربھی میرارعب پڑھ گیا اور شہرت بڑھ گئی اور رنگت کے عناد کے باوجود بھی میں چندمعاملات میں ان کامحت بنا جاتا تھا۔

رستم جی پاری کا نام جنوبی افریقہ کے مندوستانیوں میں کافی شہرت رکھتا تھا۔
پبلک کےکاموں میں وہ میرے عرصہ کے ساتھی تھے۔ان پرایک بار بڑی مشکل آپڑی تھی۔
عالانکہ وہ اپنے کاروبارے متعلق کی با تیمی میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ گراس کے باجود
ایک بات مجھ سے چھپار کھی تھی۔ بمبئی اور کلکتہ سے جو مال منگواتے تھے ان کی چنگی میں چوری
کرلیا کرتے تھے۔ حاکموں سے ان کامیل ملاپ بہت امچھا تھا۔ آپ لیے ان پرکسی کوشک
نہیں گزرتا تھا۔

مرایک باران کی وہ چوری پکڑی گئی۔اس حالت میں وہ میرے پاس دوڑے۔
آئے۔آ تھوں ہے آنوجاری تھے۔ کہنے لگے' بھائی! میں نے آپ کودھوکد یا ہے۔آج
میرا پاپ آشکار ہوگیا۔ میں محصول کی چوری کیا کرتا تھا۔ بید معاملہ میں نے آپ سے
چھیائے رکھا۔ مگراب اس کے لیے پچھتا تا ہوں۔''

میں نے آئیں دلاسا دے کرکہا''آپ میرے طرز عمل سے تو آگاہ ہی ہیں۔ اب مخلص دنیا تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو آپ کی ای حالت میں مدد کرسکتا ہوں۔ جب آپ اپنا گناہ شلیم کرسکیں گے۔''

رستم جی نے کہا"اچھامیں نے آپ کے سامنے قصور مان لیا۔ کیا اس قدر کافی ا

مرين نے آ ہنگى ہے كہا" آپ نے تصورتو سركار كاكيا ہے ميرے سامنے تبول جرم ہے كيا فائدہ؟"

ان کے وکیل سے بھی مشورہ لیا۔ گرانہوں نے میری رائے پہندنہ کی لیکن رستم جی نے میری رائے پہندنہ کی لیکن رستم جی نے میری رائے پر چلتا بہتر سمجھا۔ میں نے کہا'' میں چنگی کے اضراور جنزل اٹارنی دونوں سے ملوں گا کیونکہ ان پراس مقدمہ کے چلانے کی ذمہ داری ہے۔ میں انہیں سمجھاؤں گا کہ

رسم ئى پرجرماندكرد يا جائے اگرده راضى ند ہوئے تو آپ كوچيل جانے پڑے گا۔ "ميں نے انبيں سمجھايا كرچيل جانا ياعث شرم نبيں ہے۔ شرم تو چورى كے معاملہ ميں ہے۔ بيس نبييں كرسكنا كرسيٹھ رستم تى نے ان تمام باتوں كواچيى طرح سمجھ ليا يانبيں۔ محر تھے وہ بہادر آ دى۔

انہوں نے کہا" میں آپ ہے کہد چکا ہوں کہ میری گردن آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جس طرح مناسب خیال فرما کی کریں۔"

میں نے اس معاملہ میں اپنی تمام حکمت اور دانائی صرف کر ڈالی۔ میں دونوں افسر دل سے طلا اور چوری کا تمام واقعہ بلا جھیک انہیں کہددیا۔ جھے یہ کہنا چاہیے کہ میری حق کوئی کو انہوں نے بھانپ لیا اور میں ان کے سامنے یہ ٹابت کرسکنا کہ میں نے ان سے کوئی بات در پر دونیں رکھی۔

رستم پرمقدمہ نہ چلا بلکہ تھم ہوا کہ جتنی چوری رستم تی نے مانی ہے۔ اس سے دگئے اور کے ان ہے۔ اس سے دگئے اور کے ان سے لے جائیں۔ گرمقدمہ نہ چلایا جائے۔ رستم تی نے اپنی در ذیدگی لکو کر شخصے میں فرایم بیا کر اپنے دفتر میں لٹکا دیا اور اپنے دارتوں اور ہمرائی بیویاریوں کو آئیا نہ کرنے کے لیفنا فران لاا۔ کرنے کے لیفنا فران لاا۔ کرنے کے لیفنا فران لاا۔

\*\*

WWW.

#### بابنبر٢٨

# ستنيآ گره كاجنم

جُلو بعتاوت کے فرد کرنے کے سلسلہ بیل سپر دکردہ خدمات کے اختیام کے بعد
جب بیل اپنجیکس کے دفیقوں سے اپنی سیم اور زندگی کے آورشوں کا ذکر کردہا تھا۔ مجھے
خبر کی کہ 174 گرستہ ۱۹۰۱ء کے دن ٹرانسوال حکومت کے گزٹ بیل ایک آرڈینٹ کا مسودہ
چپاہے جس کا مقصدایک طرح سے جنو لی افریقہ بیل آبادہ سندہ ستانیوں کی بربادی کرنا تھا۔
جس کی روسے آٹھ سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہرایک ہندوستانی کوخواہ مردہ و یا عورت
ٹرانسوال کی رہائش کے لیے ایٹا تک رجٹر میں اپنا کا اندرائ کرنا پڑتا اور رجشری کا پروائہ مامسل کرنا پڑتا تھا۔ ان پروائوں کو لیتے وقت اپنی پرائی رامدریاں حکومت کے بپرد کرد بی پڑتی تھیں اور عرضی میں اپنا نام سکونت والے موقوں کا میروش کا حلید کو کرد تن میں اپنا نام میں رہنے کے قورت مردمقررہ وقت میں اپنا نام کورجشر نہ کروا کی ایس نرانسوال میں رہنے کے تن سے محروم کیا جا تا اور درخواست نہ مام کورجشر نہ کروا کیس انہیں ٹرانسوال میں رہنے کے تن سے محروم کیا جا تا اور درخواست نہ وینا جرم سمجھا جاتا۔ اس سلسلہ میں جبل کی سزا بھی دی جاتی یا جرم اندکیا جاسکتا تھا اور اگر وینا جرم سمجھا جاتا۔ اس سلسلہ میں جبل کی سزا بھی دی جاتی یا جرم اندکیا جاسکتا تھا اور اگر عوالت ملک بدر کرنا چاہے تو یہ بھی اس کا حق قدا۔ عدالت ملک بدر کرنا چاہے تو یہ بھی اس کا حق قدا۔ عدالت ملک بدر کرنا چاہے تو یہ بھی اس کا حق قدا۔ عدالت ملک بدر کرنا چاہے تو یہ بھی اس کا حق قدا۔ عدالت ملک بدر کرنا چاہے تو یہ بھی اس کا حق تا

دودن چیدہ چندہ ہندوستانیوں کو اکٹھا کر کے میں نے انہیں اس قانون کی نسبت آگاہ کیا۔ان لوگوں پر بھی دی اثر ہواجو مجھ پر ہواتھا اور عالات کی نزا کرت کے دہ لوگ قائل ہو گئے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک عام اجلاس بلایا جائے۔

اا/ ستبر ١٩٠١ء كوميننگ بلائي كئى۔اس ميں جوسب ،اہم تجويز پاس موئى وه

بو تے نمبر پھی اب وہ کافی مقبول ہو چکی تھی۔ میں نے اس تجویز کی میٹنگ میں اچھی طرح وضاحت کردی جس کا مطلب بیتھا کہ اس بل کی مخالفت کرنے کے لیے ہرایک تدبیر کومل میں لا یا جائے کیکن اس کے باوجود اگر وہ منظور ہو جائے تو ہندوستانیوں کو اسے منظور نہیں کرنا چاہیے۔ اس حالت میں اگر کوئی مصیبت بھی چیش آئے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ اس تح یک کواس وقت غیر جارحانہ مخالفت کہتے تھے۔ بعد کو اسے ستیہ آگرہ کہنے لگ گئے۔

ہمارے احتجاج کے باوجود بدر بزولیوش پاس ہوگیا۔ حالانکہ ہم نے پکنگ بھی کا اور عوام بھی اس کے خلاف تھے۔ گراس کے باوجود کھے ہندوستانیوں نے اپنانام رجٹر کردائی لیائیکن جب ایشا عک صیغہ نے دیکھا کہ ساراز ورلگانے کے باوجود بھی انہیں پانچ سو سے زائدلوگ رجٹری کرانے والے نہیں طے تو انہوں نے گرفتاریاں جاری کردیں۔ جرمسٹن میں ہندوستانی کافی تعداد میں رہتے تھے۔ ان میں ایک رام سندر بھی تھے۔ وہ بوا ہبادراور ہوشیارتھا۔ اس کے گرفتار ہونے برصرف جرمسٹن ہی نہیں بلکہ جنوبی افریقہ کے تمام فران کے جا نگار ہوگئے اور عدالت میں بھی رام سندر کی و یہ ہی تو قیر ہوئی جس طرح تو کی نمائندہ کی ہوئی جا ہوئی جس طرح تھی کا میں رام سندر کی و یہ ہی تو قیر ہوئی جس طرح تو کی نمائندہ کی ہوئی جا ہے۔ کمرہ عدالت ماضرین سے بھر گیا تھا۔ رام سندرکوایک سال تو کی نمائندہ کی ہوئی جا ہے۔ کمرہ عدالت حاضرین سے بھر گیا تھا۔ رام سندرکوایک سال تو کئی کی جیل کے پورچین وارڈ میں الگ کمرہ میں رکھا گیا۔ اور اس کی گرفتارکا دن بڑی دھوم دھا ہے۔ منایا گیا۔

لیکن رام سندر قابل ثابت نه ہوا۔ تو م اور جیل کے المکاروں سے اچھی خدمت یانے کے بعد بھی اسے جیل پیندند آئی اور اس نے ٹرانسوال اور اس تحریک کو الوداع کر کے این راہ لی۔

میں نے رام سندر کا بیقصداس کے نقص بیان کرنے کے خیال سے نہیں لکھا۔ بلکہ اس سے ہدایت پانے کے خیال سے تحریر کیا ہے۔ ہرایک تحریک اور جنگ کے چلانے والے وجا ہے کہ وہ اس جنگ میں پاک دل لوگوں کوشریک کرے۔

بابنبروم

### جیل میں

کین دام سندرگی گرفتاری ہے حکومت کوکوئی فاکیون ہوا۔ بلکہ برعکس اس کے قوم کا حوصلہ وافر تر ہوگیا۔ اشیا تک صیغہ کے افسر'' انڈین اوپنین'' کے مصابی بزی توجہ ہے بڑھا کرتے تھے۔ جنگ کے متعلق کوئی بات در پردہ نہیں رکھی جاتی تھی۔ قوم اور قومی تحریک کی دفقار کی ہرایک بات اس اخبار ہے معلوم ہو عتی تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جب تک خاص لیڈروں کو قید نہیں کیا جا تا تب تک لڑائی کی کمر تو ڑی نہیں جاسکتی۔ اس لیے دہم معلی ماصر ہوئے کا نمن ملا۔ وہ سب ۲۸ دہم سینچ کو عدالت میں حاضر ہوئے کا نمن ملا۔ وہ سب ۲۸ دہم سینچ کو عدالت میں حاضر ہونے کا نمن ملا۔ وہ سب ۲۸ دہم سینچ کو عدالت میں حاضر ہوئے اور ان کو اس بات کا جواب و بناتھا کہ ایشا تک قانون کی روے رجٹری نو کروانے کی وجہ ہے ان پر کیوں نہ مقدمہ چلایا جائے؟ مجسٹریٹ نے ہرایک کا مقدمہ الگ میں ٹرانسوال چھوڑ کر چلے جا نمیں۔ ۱۰ اجنوری ۲۰۹۱ء تھم کی معیاد ختم ہوتی تھی اور اس دن میں عدالت میں سراسانے کے لیے بلایا گیا۔ سی نے صفائی تو دین ہی نہیں تھی۔ سب کا بہرس عدالت میں سراسانے کے لیے بلایا گیا۔ سی نے صفائی تو دین ہی نہیں تھی۔ سب کا بہرس عدالت میں سراسانے کے لیے بلایا گیا۔ سی نے صفائی تو دین ہی نہیں تھی۔ سب کا اقبالی جرم کا ارادہ تھا مگر جم نے معیاد کے اندر ٹرانسوال کو فیر بادئہ کرنے کا عزم کر لیا۔

میں نے عدالت میں جو بیان دیا۔ اس میں مجسٹریٹ سے اپنے لیے زیادہ ع

زیادہ سزائی استدعا کی مگراس کے باوجود مجسٹریٹ نے مجھے دو ہی ماہ کی سزا دی۔ جس

عدالت میں سینکڑوں باروکیل کی حیثیت ہے کھڑا ہوا تھا اور وکیلوں کے ساتھ کھڑا ہو جا تا

و ہاں آج میں مجرموں کے کثہرے میں کھڑا تھا.... بی خیال کچھ عجیب ضرور معلوم ہوا مگر مجھ

ہا چھی طرح یاد ہے کہ وکیلوں کے ساتھ ہیضنے میں اپنی جننی عزت خیال کرتا تھا۔ اس سے

اسی زیادہ عزت میں نے اس کٹہرے میں کھڑے ہو کر مجھی۔

عدالت میں سینکڑوں ہندوستانی بھائی وکیل دوست وغیرہ سامنے کھڑے تھے۔

را مناتے ہی مجھے فوراً حوالات میں لے گئے اور وہاں تنہا رکھا گیا۔ ایک پولیس کے سپاہی نے مجھے وہاں ایک رفح پر میٹھنے کو کہا اور دروازہ بند کرکے چلا گیا۔ اس وقت اگر چرمیرے دل میں ذرا جھجک بیدا ہوئی اور گہرے فکر میں مدغم ہوگیا کہ وکالت کہاں گئی؟ گھر بار کہاں سی ذرا جھجک بیدا ہوئی اور گہرے فکر میں مدغم ہوگیا کہ وکالت کہاں گئی؟ گھر بار کہاں سی داور وہ مجالس کہاں ہیں؟ کیا ہے سب خواب تھا؟ آج تو میں قیدی ہوں گراس دوماہ کے عرصہ میں کہا ہے کیا ہوجائے گا؟

کیاپوری سزاکائی پڑے گی؟ اگرمتواتر لوگ آتے رہے تو پھرتو یہاں دوماہ رہنا مشکل ہے کین اگر خد کیمی ہوئے جتنا وقت خرج مشکل ہے کین اگر خد آکھیں ہے ۔ بھی ہوئے جتنا وقت خرج میں بڑی ہے ۔ اس کے ایک فیصدی حصہ ہے بھی کم میر ہے ذبن میں کی خیال بیدا ہوئے اور پھر ندامت ہے میراسر جھک گیا۔ میرا یہ کتنا باطل غرور ہے۔ میں تو جیل کوکی بتار ہا تھا۔ کونخوار قانون کے مقابلہ میں خواہ کتنی صیبتیں اٹھانی پڑیں آئیں دکھ کی بجائے سکھ خیال کی خونخوار قانون کے مقابلہ میں خواہ کتنی صیبتیں اٹھانی پڑیں آئیں دکھ کی بجائے سکھ خیال کی خون کا اس میر ہوئی آئی اور میں اپنی جہالت پر ہنے بالات بھال دو چکے کہ بس میہ خیال آتے ہی پھر ہوئی آئی اور میں اپنی جہالت پر ہنے کا۔ اب دوسرے بھر گئی اللہ کی جائے گایا الگ کے۔ اب دوسرے بھر کھے کہا کہ میر سے ساتھ جگل اور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ درواز وکھا اور پولیس کے بنی کی بندگاڑی کے بیاس پہنچا تو اس میں مجھے بٹھایا گیا۔ میر سے سیجھے بیچھے اہلکار تھا۔ بیل کی بندگاڑی کے بیاس پہنچا تو اس میں مجھے بٹھایا گیا۔ میر سے سوار ہوتے ہی گاڑی بیانسبرگ کی طرف روانہ ہوئی۔

جیل پہنچنے پرمیرے کپڑے اتار لئے گئے۔نام دھام لکھنے کے بعد مجھا کیک بڑے
تمرہ میں لے گئے۔تھوڑی ویر وہاں رکھا گیا کہ اتنے میں میرے دوسرے ساتھی بھی
سنراتے اور با تین کرتے کرتے آپنچے۔میرے بعدان کامقدمہ س طرح چلا وغیرہ تمام
عالات انہوں نے کہدسنائے۔ہم سب کوایک ہی جیل اورایک ہی بڑے کمرہ میں رکھا گیا۔
سی ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔

**ተተ** 

#### بابنمبره

# جيل کا پہلا تجربہ

چھ ہے ہمارا کمرہ بنا کر دیا گیا۔ وہاں کی جیل کی کوٹھڑیوں کے دروازہ میں آپنی سلاخیں نہیں ہوتی تھے۔ عین اوپر دیوار میں ہوا کے لیے سلاخیں نہیں ہوتی تھے۔ عین اوپر دیوار میں ہوا کے لیے روشندان رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو یہی معلوم ہوا کہ جس طرح ہم صندوق میں بند ہیں۔

دوتین دن بعدستیا گرای قیدیوں کے جھنڈ کے جھنڈ آنے لگ گے۔ وہ سب جان بو جھ کر گرفتار ہوئے تھے۔ ان جی زیادہ تر تو چھری والے تھے۔ جو بی افریقہ میں ہر ایک پھیری والے تھے۔ جو بی افریقہ میں ہر ایک پھیری والے بھیری والے کوخواہ وہ گورا ہو یا کالا ہو پھیری کا پروانہ لینا پڑتا تھا اور پولیس کے طلب کرنے پر بتانا پڑتا تھا۔ اکثر کوئی نہ کوئی پولیس والا تو لائسنس ما تگ ہی بیشتا تھا۔ اگر کسی کے پاس لائسنس نہ ہوتا تو اسے گرفتار کر لیتے تھے۔ پھیری والے اس کام میں آگے بڑھے۔ ان کار کیا نہیں کہ گرفتار کر لیے گئے۔ کے لیے گرفتار ہوتا بھی آئی ان تھا۔ لائسنس بتانے سے انکار کیا نہیں کہ گرفتار کر لیے گئے۔ اس طرح گرفتار ہوتا بھی آئی تعداد ایک ہفتہ میں ایک سو ہوگئی۔ گرا بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح گرفتار کے بغیر ہی خبر مل جاتی تھی۔ یہ لوگ روزانہ نی خبر میں لاتے تھے ۔۔ جب ستیہ لیے ہمیں اخبار کے بغیر ہی خبر می جاتی تھی۔ یہ لوگ روزانہ نی خبر میں لاتے تھے ۔۔ جب ستیہ آگری کافی تعداد میں گرفتار ہونے گئے تو آئیس خت قیدی سزا طف گئی۔

جوبانسرگ بیل میں قید محض کے قیدیوں کوسے کے وفت کی کا دلیاماتا تھا جس میں مک نہیں ہوتا تھا۔ بلک علیٰ دویا ہاتا تھا۔ دویہر کے ایک دو بجا ایک ہاؤ بھات تھوڑانمک ادر آ دھ چھٹا تک تھی کے ساتھ ایک ہاؤ ڈیل روٹی بھی ملتی۔ آلواگر چھونے ،وتے تو دو

بزے ہوتے تو ایک ملا۔ اس لیے اس سے کی کا پیٹ ٹیس جرنا تھا۔ چاول پیٹے بیائے جاتے ہے۔ یس نے جیل کے ڈاکٹر سے بچے مصالحہ مانگا اور کہا گیا کہ مصالح تو ہدو ہو ہا جیلی جیلی جیلی بھی دیا جاتا ہے۔ ہیں کرڈاکٹر نے کڑک کر کہا۔ یہ ہدو ہمان تیس ہے قدی کے لیے ذا تقدیمیا ؟ مصالح نیس لی سکا۔ پھر ہم نے دال مانگی کیونگہ ہمیں جو کھانا دیا جاتا تھا۔ اس کی آئوں کے لیے قوت بخش چیز ایک بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کرڈاکٹر نے جواب دیا کہ تیں آئوں کے لیے قوت بخش چیز ایک بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کرڈاکٹر نے جواب دیا کہ تیہ یوں کو حکمت کی دائل سے سردکارٹیس رکھنا چاہے۔ ہمیں قوت بخش فوراک بھی دی جاتی ہوئی ہوئی کہ فوراک بھی دی جائے ہوئی کے بدلے شام کو مسٹر دیا ایک ہفتہ عشر و میں الگ الگ صفات والی خوراک مختلف اوقات پر لینے سے اگر آدی کا پیٹ بھر سکا ہے تو حکمت کی دلیل بہتر ہے گئی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کی صورت بھی بھی ہماری بات سننے پر رامنی تبیس تھا۔ گر پر شند ٹن نے باری استدعا کو منظور کرلیا گیا۔ ہم اپنا کھانا خودی پکالیا کریں۔ تھی می نا کیکو ہم نے اچار سوئیا بناری استدعا کو منظور کرلیا گیا۔ ہم اپنا کھانا خودی پکالیا کریں۔ تھی می نا کیکو ہم نے اچار سوئیا بناری استدعا کو تھی کی جہنجٹ کرنے پڑتے تھے۔ اگر ساگ کم ملا قو اور ماتھے۔ بھی حالت دوسری چیز وں کی بھی تھی۔ گر ہمارے فرمدو پیرکا کھانا تیار کرنا تھا۔ اس آذادی کے حالے کھانا ذرا تھی بخش طفرنگا۔

مرسی ہولتیں ملیں یا نہلیں ہم سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس جیل کی سزا کو آ آرام سے بی کا نیس کے۔ ستی گری قیدیوں کی تہراد برجے برجے ۵۰ ایک ہوگئے۔

اس طرح پندرہ دن گرد کے تقدین قبرلانے کے کہر کارے ماتھ کوئی سلح کی بات چیت چل رہی ہے۔ بچھے جزل اسٹس جید سلے کے لیے بلایا گیا اور پہنچو یہ پش کی گئی کہ ہندو ستانی لوگ اپنی مرضی سے اپنے لائسنس بدلوالیں۔ ان پر قانون کی کوئی پیندی عاکم نہیں ہوگی۔ نیا لائسنس ہندو ستانیوں کے مشورہ سے بتایا جائے گا اور اگر بندو ستانی اسے اپنی مرضی سے منظور کرلیں تو یہ کالا قانون رد ہوجائے گا اور سب قیدی چیوٹ بندو ستانی اسے اپنی مرضی سے منظور کرلیں تو یہ کالا قانون رد ہوجائے گا اور سب قیدی چیوٹ سیدو ستانی اسے اپنی مرضی سے منظور کرلیں تو یہ کالا قانون رد ہوجائے گا اور سب قیدی چیوٹ کی ہے جا کیں گرسکا تھا۔ جی کا اور شی ایسے بچھوتے کو منظور نہیں کر سکا تھا۔ جی کا انتہا ہے ہی وطنوں کو سجھانے جی لگ گیا کہ سب تھوتے کی کیا شرائط ہیں۔

### بابتبراس

# ايك نا قابل فراموش ذكر

میں سیدهاجو ہانسیرگ پہنچارای رات گیارہ بارہ بھاجلاں ہوا۔اطلاع دینے کے لیے وقت بہت کم ملاتھااوررات بھی کافی بیت گئی گئی۔ گراس کے باورودا کی بزارا دی اکشے ہو مجے۔ سجا میں دو پنھانوں کے علاوہ کسی نے مجموتے کی مخالفت نہیں گی کیونگ بنھانوں کی اس ملح سے تملی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے انگو تھے کا نشان دینا واجب

جود الفروري ١٩٠٨ و جم كي لوگ پروانے كر جانے كے ليے تيار ہو گئے۔
لوگوں كوا تجي طرح مجها و يا كيا تھا كروہ اپ آپ پروانے ليں۔ يہ بھی طے ہو چكا تھا
كہ پہلے ون خاص خاص لوگ پروانے ليں۔ اس كی تمن وجوہات تيں ايک تو يہ كہ لوگوں
كے دلوں سے خوف دور كرويں۔ دوسرے يہ د يكا تھا كرايٹا تك آفس كے لوگ كام تجائی اور مہذ باندا نداز سے كرتے ہيں يانہيں۔ تيسرے قوم كی تحميد الشت كرتا۔ ميرا وفتر ہی ستيہ آگرہ كا آفس تھا۔ ميں وہاں كہ نجائى تھا كہ دفتر كے سامنے مير عالم اور اس كے دوستوں كو ديكھا۔ مير عالم ميرا برا تا موكل تھا۔ اپ تمام كاموں ميں دہ ميرا مشورہ ليا كرتا تھا۔ وہ چھف سے طویل تھا۔ جم بھی دوہرا تھا۔ آج ميں نے مير عالم كو پہلے پہل ہی اس آفس كے باہر کرنے ہوئے و كھا۔ وہ اكثر اندر آكر بيٹے جا يا كرتا تھا۔ اس وقت جب اس نے جھے کہ کرنے ہوئے و كھا۔ وہ اكثر اندر آكر بيٹے جا يا كرتا تھا۔ اس وقت جب اس نے جھے د كھا تو سلام نين كيا۔ زندگی ميں يہ پہلاموقد اليا آيا تھا۔ گر جب ميں نے سلام كيا تو اس نے بھی دوہرا تھا۔ تا كر ميٹے جا يا كرتا تھا۔ اس وقت جب اس نے جھے د كھا تو سلام نيا۔ ميں نے روائ كے مطابق بو چھا۔

" کیے ہو؟" بھے کھا ایسایاد ہے کہاں نے جواب میں کہا" اچھا ہوں۔" گر آج اس کے منہ پرسرت کے آٹارنیس تھے۔ میں نے یدد کھے کراپے دل میں نوٹ کرلیا اور اس دفت یہ بھی سوچ لیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوگی۔ میں دفتر میں داخل ہوا اور جلد ہی یوسف میال جو سپر نٹنڈ نٹ تھے۔ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ آپنچے اور ہم ایشیا نک آفس کی روانہ ہوئے۔ میر عالم اور اس کے ہمرائی ساتھ ساتھ ہولیے۔

ایشیا تک آفس والا مکان میرے مکان سے ایک میل سے بھی کم فاصلہ پرتھا۔وہ ایک بڑے میدان میں تھا۔ ایک بڑی سڑک پراس طرف جانا پڑتا تھا۔ آفس کوئی پانچ قدم ۔دگیا تھا کہ میر عالم میرے ساتھ آپہنچا اوراس نے یوچھا''کہاں جارہے ہو؟''

میں نے جواب دیا" دسول انگیول کے نشان دے کر پروانہ لینا جا ہتا ہول کین آگر آ ب جاؤگے تو آپ کو انگیول کے نشان نہیں لگانے پڑیں گے۔ تمہارا پروانہ لے کراس کے بعداینا پروانہ چھاپ لگا کروصول کروں گا۔"

میں بیہ کہہ بی رہا تھا کہ است میں میرے مرپر ایک لاتھی پیچھے ہے آ کر پڑی۔

میں جو بھی اور اوندھا گر پڑا اور منہ ہے نکلا ہے رام اس کے بعد کا مجھے کوئی ہوش نہیں ہے

ایکن میر عالم اور آگی کے ساتھیوں نے مجھے اور بھی مارا پیا۔ چاروں طرف شور ہے گیا۔ را بگیر

گورے اکتھے ہوگئے۔ میر عالم اور اس کے ساتھی بھاگ گئے گرگوروں نے انہیں پکڑلیا۔

استے میں پولیس بھی آ پیچی اور انہیں حراست میں لے لیا۔ قریب بی ایک گورے کا دفتر تھا۔

مجھے اٹھا کر وہاں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آئی تو میں نے رپور نیڈ ڈوک کو اپنے

او پر جھکے ہوئے پایا۔ انہوں نے پو چھا۔

"اب کیے ہو؟"

میں نے مسکرا کر کہا'' میں تو ٹھیک ہوں۔ گرمیرے دانتوں اور پسلیوں میں درو ہے۔میرعالم کہاں ہے؟''

جواب ملا۔''وہ اور اس کے ساتھی گرفتار کرلئے گئے ہیں۔'' میں نے کہا۔''انہیں نؤر ہا کروینا چاہے۔'' ڈوک نے جواب دیا'' میہوتا ہی رہے گا۔ یہاں تو آپ ایک ناواقف آ دی کے ایک عام تصور ہے۔ کی اگریزاس بات کا شوت دے سکتے ہیں۔اس لیے ملز مین کا جالان ضرور کیا جائے۔'' چٹا نچے سرکاری وکیل نے میر عالم اور اس کے ایک ساتھی کو دوبار و گرفتار کرلیا اور انہیں چھ چھ ماہ کی شخت سزا ہوئی۔ بیدرست ہے کہ مجھے گواہ بنا کر بلایا نہیں گیا۔ ہے ہے کہ جھے گھا کے ہیں گیا۔

www.

آ فس میں پڑے ہیں۔آپ کے ہونٹ اور رخسار بری طرح زخمی ہیں۔ پولیس ہپتال لے جانا جاہتی ہے لیکن اگر آپ میرے ہاں چلیس تو میری گھر والی اور بیس دونوں آپ کی خدمت کریں گے۔''

میں نے کہا'' مجھے اپنے ہاں ہی لے چلئے۔ پولیس کی مہر بانی کے لیے میری طرف سے اس کا حسان مان لیجئے۔ انہیں کہ میں آپ کے ہاں جانا چاہتا ہوں۔''

استے میں ایٹیا نک آفس کے افسرسٹی چنی بھی آپنچے۔ایک گاڑی میں ڈال کر مجھے اس مہر بان پا دری کے ہاں لے گئے۔ڈاگٹر بلایا گیالیکن اس اثناء میں میں مسٹرچنی سے کہا'' میں تو امید کرتا تھا کہ آپ کے دفتر میں دسوں انگیوں کی چھاپ دے کرس سے پہلے خود پر واندلوں گا مگر ایشور کو یہ منظور نہیں تھا۔اب مہر بانی کرے اپنے کا غذات یہاں منگوا کر مجھے دجٹر کر لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے اور کسی کور جٹر ڈنہیں کریں گے۔ کہ مجھے دجٹر کر لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے اور کسی کور جٹر ڈنہیں کریں گے۔ کہ ذرات کی جائز ہوں کا آپ ہی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ آپ کو ذرات کین تو ہولینے دیجئے۔ پھر سب پچھ ہوجائے گا۔اگر دوسروں کو لائسنس دوں گا تو آپ کا نام سب سے پہلے رکھوں گا۔''

میں نے کہا'' یہیں ہوسکتا۔ میں نے توقتم کھائی ہے کہا گرزندہ رہااور پر ماتمانے چاہاتو میں ہیں ہوسکتا۔ میں نے توقتم کھائی ہے کہا گرزندہ رہااور پر ماتمانے چاہاتو میں بی سب سے پہلے لائسنس لوں گا۔اس لیے بیتا کیدکر رہا ہوں کہ آپ کاغذات کے آبا۔
کے آئے۔''مسٹر چمنی جاکر کاغذات لے آبا۔

میرااوردوسراکام بیتھا کہ جنزل ایٹارنی یعنی سرکاری وکیل کو بیتاردوں کہ میر عالم اوراس کے ساتھیوں نے مجھ پر جوحملہ کیا ہے اس کے لیے میں انہیں بحرم نہیں سمجھتا۔ جس طرح بھی ہویہ نتیجہ کے طور پرمیر عالم اوراس کے ساتھی رہا کردیئے گئے۔

گرجوہانسرگ کے گوروں نے جزل اٹارنی کومندرجہ ذیل مضمون کاطویل خطالکھا: "ملزموں کوسزا دینے یا نہ دینے کے متعلق گاندھی کے خواہ کسی بھی قتم کے خیالات ہوں۔ وہ جنوبی افریقہ میں چل نہیں سکتے ۔خود انہیں ہی مارا گیا ہے۔اس لیے بے شک وہ ان کا پچھ نہ کریں لیکن ملزموں نے انہیں اس کے گھر جا کرنہیں مارا۔ جرم تو عام راستہ پر ہوا ہے۔ بی تو

بابنبراس

### ايك قابل ذكرواقعه

مسٹر چنی کاغذات وغیرہ لینے گئے کہ اسے میں ڈاکٹر آ بہنچے انہوں نے بیرامعائد
کیا۔ ہونٹ بھٹ گیا تفا۔ اسے می دیا۔ پہلیوں کی دیکھ بھال کر کے مالش کی دوا دی تاکہ
ہونٹ کے ٹانکے بولنے پرٹوٹے نہ پائیں۔ اس لیے آ ہستہ آ ہستہ باتوں کی اجازے دی۔
جس سے بیر ابولنا تو بند ہی ہوگیا۔ صرف ہاتھ ہی سے کام لے سکتا تھا۔

من نے قوم کے نام ایک معمولی خط تجراتی میں لکھ کرسپر نٹنڈنٹ کے ذریعہ شاکع ہونے کے لیے بھیج دیا۔ جومندرجہ ذیل شم کا ہے۔

"میری حالت بہتر ہے۔ مسٹر اور مسز ڈوک مجھ پر جان فدا کررہے ہیں اور میں بہت جلد اپنا کام سنجا لئے کے قابل ہو جاؤں گا۔ مجھے حملہ کرنے والوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ انہوں نے لاعلمی کی وجہ سے ایبا کیا ہے۔ ان پر کوئی مقدمہ نہ چلا یا جائے۔ اگر ہم سب بھائی خاموثی اختیار کریں گے تو یہ واقعہ ہمارے لئے مفید رہے گا۔ ہمدولوگ دل میں ذرابھی رنج نہ لا تیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حادث بندولوگ دل میں ذرابھی رنج نہ لا تیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حادث کی وجہ سے ہندومسلمان میں رنجش نہ پڑے۔ بلکہ محبت بوسے۔ پر ماتما ہے میری بہی استدعا ہے۔

مجھے مار کھانی پڑی ہے۔ شاید اور بھی کھانی پڑے مگراس کے باوجود میں مشورہ دوں گا کہ سب ل کریبی کوشش کریں کہ ہم میں سے زیادہ

ترلوگ اپی ساری الکیوں کے نشان دے ڈالیں۔ تو م اور غریبوں کا اس میں بھلا ہے اور اس میں ان کی تفاظت ہے۔
اگر ہم ہے ستیہ آگر ہی ہوں گے تو اس مار کی یا مستقبل میں بے اعتمادی کے شبہ ہے اور جواگو شحے اندلگانے پر بھند ہیں وہ فلطی کررہے ہیں۔
ندلگانے پر بھند ہیں وہ فلطی کررہے ہیں۔
میں پر ماتما ہے پر ارتھنا کرتا ہوں کہ وہ قوم کا بھلا کرے۔ اسے راہ راست پر لے بیا اور میرے خون سے ہندو اور مسلمانوں کو متحد کر است پر لے بیا اور میرے خون سے ہندو اور مسلمانوں کو متحد کر است بر الے بیا اور میرے خون سے ہندو اور مسلمانوں کو متحد کر است بر الے بیا اور میرے خون سے ہندو اور مسلمانوں کو متحد کر است بر الے بیا اور میرے خون سے ہندو اور مسلمانوں کو متحد کر ا

مسٹر چنی کاغذات لے کرواپس آئے۔ میں نے بری مشکل سے اپنی انگیوں
کے نشان الگوائے۔ اس وقت میں نے ان کی آئھوں میں آ نبود کھے۔ ان کے فلاف تو جھے

بڑے تخت مضامین تھے پڑے تھے۔ گراس وقت میری آئھوں کے سامنے یہ بات آگئی
موقعہ پڑنے پر آ دی کا دل کتا نرم ہوجاتا ہے۔ چنا نچکارروائی میں زیادہ وقت فرج نہ
ہوا۔ گراس کے باوجود مسٹر ڈوک اوراس کی استری بڑے مجبور ہور ہے تھے۔ اور چاہتے تھے
کہ میں جلد تکدرست ہو جاؤں۔ چوٹوں کے بعد میری وہنی رغبت کی وجہ سے آئیس دکھ ہور ہا
قا۔ آئیس یے ڈرتھا کہ میں اس بات کا میری صحت پرالٹا اثر نہ پڑے۔ اس لیے تسلی یا دوسر سے
طریقہ سے وہ بلتگ کے قریب سب سے کو دور کے گئے اور بچھے کھنے کی ممانعت کر دی۔ میں
اس وقت نجی تھی۔ جھے میرا بیارا انگریزی بھی ن کلے ان کی گئیس کے لیان کی لڑکی الوجو
اس وقت نجی تھی۔ جھے میرا بیارا انگریزی بھی ن کے دفت وہ نظارہ میری آئھوں کے
میری اس خواہش کو ڈوک نے خوب بسند کیا۔ اس تجریہ کو دقت وہ نظارہ میری آئھوں کے
سامنے بھر رہا ہے۔ اورالو کی وہ دکش تا نیں ابھی تک میرے کا نوں میں گونے رہی ہیں۔
میری اس خواہش کو ڈوک نے خوب بسند کیا۔ اس تجریہ کے دفت وہ نظارہ میری آئھوں کے
سامنے بھر رہا ہے۔ اورالو کی وہ دکش تا نیں ابھی تک میرے کا نوں میں گونے رہی ہیں۔
میری اس خواہش کو ڈوک نے خوب بسند کیا۔ اس تجریہ کو دی میں میں۔

#### بابنبرهه

# پھرستیہ آگرہ

اس سے پہلے ہم نے لکھا ہے کہ کس طرح ہندوستانیوں نے خود بخودا نی رجسٹری کروائی جس سے ٹرانسوال کی حکومت کو بھی قدر سے تسکیس ملی سیرانسوال کی حکومت کی باری تھی کہ وہ کالے قانون کو منسوخ کر ڈالے اگر وہ ایسا کر دیتی تو ستید آگرہ کی جنگ بالکل ختم ہوگئ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گراس کالے قانون کی تنتیخ کی بجائے جز ل شمس نے ایک بئی بی کارروائی کی انہوں نے ایک بیان شائع کیا جس کے ذریعہ ایک طرف تو کالا قانون بحال رکھا اور دوسری طرف ان کے بیانوں کو قانونی قرار دیا لیکن اس بیان ہیں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی انکھا کہ جو ہندوستانی اب تک پروانے لے چکے ہیں ان پر کالے قانون کا تمل نہیں ہوگا۔

اس بیان کو پڑھ کرتو میں سخت جیران رہ گیا۔

میں نے جز ل شمس کوایک خط لکھالیکن سیاست دانوں کا بیقاعدہ ہوا کرتا ہے کہ وہ عام طور پرالی باتوں کا جواب ہیں دیا کرتے جوانبیں الجھاڈ التی ہوں اور اگر دیتے ہیں تو ہمی ہے تو یہ معاملہ جو بث ہی۔

اس کے بعد ہم نے حکومت ٹرانسوال کوایک پرزورچھی لکھی جس میں تحریر کیا گیا کہ اگر سمجھوتے کے مطابق کالا قانون منسوخ نہ کیا گیا اس اور اس امر کے فیصلہ کی خبر مقررہ وقت سے پہلے کونسلی کو نہ کی تو وہ ان تمام پروانوں کو جلا دے گی جن کو انہوں نے اکھا کیا ہے۔اس کام کی وجہ ہے جھنی بھی مصیبتیں اٹھانی پڑیں انہیں بخوشی لبیک کہا جائے گا۔ اس الٹی میٹم کی معیاد کا آخری دن وہی مقررہ کیا گیا جس دن ایشیا تک قانون کی

دوسری خواندگی تھی۔معیاد گزرنے کے دو گھنٹہ بعد پروانوں کے جلانے کا زبردست مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جلسہ بلایا گیا تھا اور ستید آگرہ کمیٹی نے بیسوچا تھا کہ اگر سرکار کہیں مناسب جواب بھیج و بے توکسی پہلویس بیسجھا بے معنی ندر ہے گی۔اگر جمارے خیالات پر بی سرکارنے ممل کیا تو اس اجلاس کے ذریعہ گورنمنٹ کے فیصلہ کوئی مشتہر کیا جا سکتا ہے۔

جلے شروع ہونے والاتھا کہ استے میں ایک والدیر سائیل پر آیا اس کے ہاتھ میں ایک تارتھا۔ وہ حکومت کا جواب تھا۔ اس میں قومی فیصلہ پراظبار تاسف کرتے ہوئے یہ بنایا گیا تھا کہ حکومت اپنے ارادہ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس تارکو عام اجلاس میں پڑھ کر سنا دیا گیا اور عوام نے اس کا استقبال کیا کہ اگر حکومت اپنی رائے بدل و بی تو پروانوں کی ہوئی جلانے کاموقعہ ہاتھ سے چلا جاتا۔

اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔صدر نے حاضرین کومتاط کیا اور ساری کیفیت واضح کی اور موقعہ کے مطابق تجاویز منظور کی گئیں۔

اس وقت تک ممینی کے پاس دو ہزار سے زائد پروانے جلانے کے لیے آپیجے علامی کے ایک آپیجے ایک کے ایک کرا گے ایک کرائی میں پھیلادیااوراو پر سے مٹی کا تیل ڈال کرآ گ جلادی۔ جلادی۔ جلادی۔

عاضرین فی الفورا تھ کھڑ ہے ہوئے اور جب تک وہ لائسنس جلتے رہے تالیوں سے میدان کونے اٹھا۔ مرابھی تک کی لوگوں کے پاس پروانے موجود تھے۔اب بٹیج پران کی بارش ہونے لگی اور وہ بھی آگ میں جھونک دیے گئے۔

انگریزی اخباروں کے رپورٹر بھی اس جلسہ میں آگے ہوئے تھے۔ان پر بھی اس فطارہ کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے اخباروں کو اس جلسہ کی پوری پوری کیفیت بھیجی ہوئی تھی۔ اسمبلی میں جنزل شمس نے ایک اور بل پیش کیا۔ اس کا نام تھا نوآ بادیاتی کے محدود اختیارات کا قانون۔ بیالی ترکیب سے بنایا گیا تھا کہ بظاہر وہاں ایک بھی نیا ہندوستانی داخل نہیں ہوسکتا تھا۔

اس قانون کی مخالفت تو قوم کے لیے نہایت لازم تھی کیونکہ بیان کے حقوق پر ایک نی ضرب کاری تھی۔ اگلے دو سالوں میں پڑوس کے نیوال سے کافی ستیہ آگر ہی اپنی بنبرهم

## ٹالشائی کا آشرم

191ء تک توجیل جانے والے گھر انوں کا گزارہ ہر ماہ کچھرقم دے کر کیا جاتا تھا۔ یه بات کافی حدتک مایوس کن اور پیلک رویسه کا نا جائز استعمال ثابت ہوئی \_مگر جولوگ متواتر جیل حایا کرتے تھے۔وہ درمیانی عرصہ کے لیے کہاں رہیں بیسوال تھا کیونکہ انہیں تو کوئی نوکری پررکھتا ہی نہیں تھا۔ان دونوں مشکلات کا ایک ہی علاج تھاوہ پیرکہتمام ستبیہ آ گر ہی اور النائے کے قبیلے سب باہم مل کر رہیں اور ایک بڑے قبیلہ کے لوگوں کی مانندمل جل کر کام كريں۔ اس كام كے ليے مستركيلن نے اپني گيارہ سوا يكرز مين جميں مفت عنايت كى۔ ايك کھیت میں کوئی ایک ہزار کے قریب درخت تھے۔اس کے سرے برایک چھوٹا سامکان بھی تھا۔ دو کنویں تھے اور ایک جمرنا بھی تھا۔ جہاں سے یا کیزہ یانی دستیاب ہوتا تھا۔ لالی ، بلوے اشیشن وہاں ہے ایک میل کی دوری برتھا۔ چنانجداس زمین برستیہ آگرہی قبائل کو آباد كرنے كا فيصله موا-اس كھيت ميں سكتر و خرماني اور بير كافي مقدار ميں بيدا مواكرتے تھے۔جن کوستیہ ا کری اچھی طرح پید بحرکراستعال کرسکیں۔ یانی کا چشمہ رہائش گاہ ہے پانچ سوگز کے فاصلہ پرتھا۔ ہم نے بیقاعدہ بنایا کہنوکروں کے ذراج کی قتم کا گھریلویا مکان وغیرہ بنانے کا کام ندلیا جائے۔اس لیے یا خانہ صاف کرنے اور کھانا تیار کرنے کا کام ہر ا یک قبیله کوخود کرنایز تا تھا۔ قبیلوں کی رہائش کا بیاصول تھا کہ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ ى ركھا جائے۔اس ليے مكان بھى الگ الگ اور دور دور بنائے گئے تھے۔شروع شروع میں دی عورتوں اور ساٹھ مردوں کی ربائش کے لیے مکان بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور مسٹرکیلن

مرضی ہے ٹرانسوال میں آئے تھے اور وہ بو کسرٹی کی جیل میں رکھے گئے تھے۔ بیوال کے ان دوستوں کا ساتھ دینے کے ارادہ سے کئی حوصلہ مندلوگ جنہوں نے اپنے پر دانے جا دیئے تھے۔ بازار میں ساگ سبزی کی ٹو کر یاں لگانے لگ گئے۔ اس کے لیے انسنس کی ضرورت تھی اور چونکدان کے پاس کو کی سند نہیں تھی۔ اس لیے گرفتار کر لیے گئے۔ ایک وقت ایما آیا جب بوب ہو کسرٹی جیل میں ہندوستانیوں کی تعدادہ کے تک بی تھی کے مومت ان ستیہ آگر ہیوں کے طرز عمل سے پریشان تھی۔ جیل کی مزائے باوجود وہ بازئیس آئے تھے۔ اس لیے اب انہیں جیل کی بجائے ملک بدر کی سزائی ورخی شروع کیس چنا نچہ اس سے چند ہندوستانی مایوں ہو گئے مگرکئی زیادہ مستقل مزاج اورخوش ہو کراڑ آئی چلا ان کے اسے میں میانے کی اورخوش ہو کراڑ آئی چلا ان کے اب کا بیک ہوگا کی انہا کہ کہا ہیں۔

بیک کے رہنے کے لیے مکان بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور ساتھ ہی ایک مدرسہ کی بھی تعمیر لازم تھی۔اس کےعلاوہ بڑھئی خانہ موچی وغیرہ کے بھی الگ الگ مکان بنانے لازمی تھے۔ يبال ربائش كے ليے جولوگ آنے دالے تھے۔ وہ مجرات مدراس اندھراور شاقی ہندوستان کے تھے اور ندہجی لحاظ ہے ہندو مسلمان پاری اور عیسائی تھے۔لگ بھک جالیس نوجوان دو تين بوز هے يائج عورتيں اور پيس تيس بيح تھے۔ جن ميں جاريا ني الركيال تخيل -اى آشرم مى كمزورآ دى بھى توانا ہو گئے اور ہرا يك محنت كاعادى بن گيا- برايك سن نہ کی کام کے لیے جو ہانسبرگ جا کا پیٹا تھا اور بچوں کو بھی سیر کا شوق ہوا کرتا تھا۔ جھے بھی وہاں کام کاج کے لیے جاتا پڑتا تھا۔اس لیے کی طے ہوا کہ عام کاموں کے لیے جاتے والول کو بی ریل سے جانے کی چھٹی دی جائے اور جوصرف سیر کے لیے جانے کے خواہشمند ہوں وہ پیدل جائیں۔البتہ راستہ میں ناشتہ کے لیے ضرور کوئی شے لے جا تھے ہیں۔انہیں شہر میں اپنی خوراک کے لیے کوئی خرج نہیں کرنا جا ہے۔ اگر اس میں اپنی خوراک کے لیے كوئى خرج نہيں كرنا جا ہے۔اگراس متم كے بخت اصول ند بنائے جاتے تو جس بجت كے خیال ہے جنگل میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وہ ریل کے کرایدادر شہر کے ناشتہ میں جی ا خرج ہوجاتے۔ہم لوگ گھرے جوناشتہ لے جاتے تھے۔وہ بھی سادا ہی ہوا کرتا تھا۔ ہاتھ کے میں اور موٹے آئے کی روٹی اور مونگ پھلی سے گھر میں تیار کیا ہوا مکھن اور عکتر سے کے چلکوں کا مربہ مواکر تا تھا۔ آٹالینے کے لیے دی آئنی چکی خریدی گئی اور مونگ پھلی کو بھون کر پینے ہے مکھن بن جاتا تھا اور پیمکھن دودھ کے مکھن سے چوتھائی قیمت پر پڑتا تھا۔ عکترے تو آشرم میں ہی پیدا ہوتے تھے۔ آشرم میں گائے کا دودھ شاید بھی خریدا جا تا تھا۔ اکثر ڈبے دورہ ہے ہی کام چلالیا جاتا تھا۔ جولوگ سیر کے لیے جو ہانسبرگ جانا جا ہے تھے۔ وہ ہفتہ میں ایک دوبار جاتے۔ مگرای دن واپس آ جاتے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اکیس میل کا فاصلہ تھا۔ پیدل جانے ہے اس طرح سینکٹروں روپے نیج گئے۔اور جانے والول کوبھی بڑا فائدہ ہوا۔ کئی لوگوں کو چلنے کی عادت پڑ گئی۔ قاعدہ بیٹھا کہ جانے والوں کو رات کے دو بجے اُٹھ کراڑھائی بجے چل دینا پڑتا تھا۔ کم از کم دفت پر پہنچنے والوں کو جار مخت اورا فعار ومنك لكتے تھے۔ جمارامقصد بيتھا كەستية كرميوں كوزياد ومحنتى بنايا جائے۔ ہم نے

وجا كداكر بم اتاكر يا تين تو كافي عرصة تك نيردة زمائي كرعيس كير بم في جونون ك لے ایک کارخانہ می کھول لیا تھا۔ قریب عی جرمن کیتھولک یادر یوں کا ایک مشتقادیاں جل بنانا سھایا جاتا تھا۔ اس مٹھ میں جا کرمٹرکیلن بیک نے چل کا کام سکھا اور مجھے اور دوس ساتھیوں کو سکھا دیا۔ میں نے خود درجنوں جیل بنائے اور میرے کی شاگردای فن ميں جھے بہت آ كے بڑھ كئے۔ ہم ان چپلوں كوائے دوستوں مي فروخت بحى كرتے تے۔ پر ہم نے برحی کا کام بھی شروع کیا۔ نے سے لیکر صندوق تک چھوٹی موٹی چے یی خود ى بنالية عقد آشم كے ليے درسرتو موناى جا بي كريكام سب مشكل معلوم موااور اب تك كمل نبيل موا تعليم كابار بالخضوص كيلن بيك ادرجه برتفا مدرسه كاوقت بعددويهر بی رکھاجا سکتا تھا۔مزدوری کرتے کرتے ہم دونوں کافی تھک جاتے تے اور نیند کے عالم میں آ تھوں پر یانی چیزک رغنودگی کودور کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ بنی محیل کرتے اور ان كااورايناخمار بهى دوركرت\_ حركى باريةمام كوشيس ما كام رجيس اورجم كوخرورى آرام ينايز تا تفاليكن بيرتو يبلا اورسب مع جهونا الجهاؤ تقار نيند كے خمار مل بم كام مل معروف ر با کر سے تصاور سب سے بری مشکل یقی کہ تامل تیلگواور تجراتی ان تینوں زبانوں کے بولنے والوں کول کر جھایا جاتا تھا۔ جمیں بمیشہ مادری زبان کے بر حانے کالا نج رہتا تھا۔ ين تامل زبان كوتو بجه جانبا بهي فلا لكن تيلكونيين جانبا تقا-اس حالت بي ايك اكيلامات كيا كرسكنا تفار محرتعليم كايه تجربه نضول ثابت نه بهوار لاكون من عدم رغبت نظرند آئى- بم ایک دوسرے کے دحرم اور رسم ورواج کی عزت کرنا چھے تھاور چست بھی بن مجے تھے۔ آج بھی ان بچوں میں سے جن کو میں جانتا ہوں ان کے کام کود کی کر مجھے بھی مطوم ہوتا ہے ك الثاني آشرم من انبول في جو يحد كيما تفاروه رائيگال نبيل كيا- ما ملى عي كيكن تف وہ قابل غوراور دھار مک تجربد ٹالٹائی آشرم کی نہایت شیریں یادے تعلیم تجرب کی یاد کی پہلومیں بھی کم لذت خربیں ہے۔

\*\*

بابتبره

اجھے برے کامیل

ٹالٹائی آشرم میں مسرکیلن بیک نے میرے ماہنے ایک سوال چیش کیا۔ اس
تقبل میں نے اس پہلو پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ آشرم میں کی اور کے بڑھے آوارہ اور شرارتی
تھے۔ ان کے ہمراہ میرے تین اور کے رہتے تھے اور بھی ایسے لڑکے تھے۔ جن کی پرورش
میرے بچوں کی طرح ہوئی تھی لیکن مسٹرکیلن بیک کا خیال تو صرف ای بات کی طرف تھا کہ
دہ آوارہ لڑکے اور میرے بیچل کرنہیں رہ سکتے۔ ایک دن انہوں نے کہا۔

"آپ کابیسلسلہ بھے بالکل پندنہیں ہے۔ان لڑکوں کے ساتھ اگر آپ کے بچے رہیں گے۔ان لڑکوں کے ساتھ اگر آپ کے بچے رہیں گے دیں گے۔" نہیں رہیں گے۔"

یہ بات کن کر مجھے فکر الاقتی ہوا یا نہیں۔ اس بات کی تو یاد نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا' اپنے لڑکوں اور ان آ وار ولڑکوں میں تمیز کیے رکھی جائے؟ اس وقت تک سب کی قد مدداری مجھ پر بی ہے۔ اور یہ بیچ بھی میرے بلانے پر یہاں آئے ہیں۔ اگر میں انہیں روپے دے دوں تو یہ بھی جو ہانسمرگ جا کر ہائش پذیر ہوجا کیں اور اس بات میں تجب کا امکان نہیں ہے کہ اگر ان کے ماں باپ یہ خیال کرتے ہوں کہ ان لڑکوں نے یہاں آ کر جھ پر بڑی میر بانی کی ہے۔ یہاں آ کر انہیں تکلیف برواشت کرنی پڑتی ہاں بات کو آپ اور ہم اچھی طرح جانے ہیں۔ اس حالت میں مجھے اپنے فرض کا پورا پورا پہۃ چل رہا ور ہم اچھی طرح جانے ہیں۔ اس حالت میں مجھے اپنے فرض کا پورا پورا پہۃ چل رہا ہوں کہ ہوگا ہے۔ میرا انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رکھنے کا خیال ہے اور کیا میں آج سے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ہی رکھنے کا خیال ہے اور کیا میں آج سے ہی اپنے بچوں کو یہ ہم ایت دوں کہ تم دومروں سے اور نے درجہ کے ہو؟ ایسا خیال کرتے ہی میرے بچوں کو یہ ہم ایت دوں کہ تم دومروں سے اور نے درجہ کے ہو؟ ایسا خیال کرتے ہی میرے

بچں کو بگڑ جانالازی ہے اورا گرموجودہ حالت میں رہے تو بیا ہے برے بھلے کی خود تمیز کریں گے اور ہم یہ کیوں تنکیم نہ کریں کہ اگران میں کوئی صفت ہوتو ای کا اثر ان کے ہمراہیوں پر ہوگا؟ جو پچھ ہو میں انہیں الگ نہیں کرسکنا اور ایسا کرنے پراگر کوئی تکلیف بھی پیش آئے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔''

ین كرمسركيلن بيك سر بلاكرده گئے۔

یہ کہانہیں جاسکتا کہ اس تجربہ کا بتیجہ کیسار ہااور میں یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ اس طرح میرے بچوں کا کوئی نقصان ہوا ہو۔ ہاں فائدہ ہوتا ہوا تو البتہ میں نے دیکھا ہے۔اگر انسیں کوئی بڑا بن کا اثر رہا ہوگا تو وہ چلا گیاوہ سب سے سب با ہم مل کرر ہنا سکھے گئے۔

اس تجربهاور دوسرے تجربات سے میراید خیال استوار ہوا کہ اگر مال باب انجھی طرح گرانی کریا میں تو ان کے بچوں کو بر بے لڑکوں کے ساتھ دہنے ہے بھی کوئی نقصان خیس ہوسکتا۔ اپنے بچوں کو کھر میں بندر کھنے ہے تو وہ انتھے بی دہتے ہیں اور باہر نگلنے ہو ہ گڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ہال یہ بات ضرور ہے کہ جہال کی قتم کے بچل کر گئے اور پڑھتے ہوں۔ وہاں ماں باب اور ماسٹر کی کافی محمرانی ہو جاتی ہے اور آئیس شخت مناطر مناس تا ہے۔

اس طُرح آفر کے الرکوں کی سچائی اور ایمانداری کا درس دلانے اور پڑھانے میں کتنی مشکلات ہیں اس کا تجربہ دن بدن بدن برہمتا جار ہاہے۔معلم اور نگران کی حیثیت سے مجھے ن کے دلوں میں جگہ پانی تھی اور ان کے رہنج وراحت میں شریک ہوتا تھا اور مشکلات کوحل کرنا تھا اور ان کی جوانی کی لہروں کو تھیک راستے پر لے جانا تھا۔

کی قیدیوں کے رہا ہونے کے بعد ٹالٹائی آ شرم میں ہوڑ کے لوگ رہ گئے۔ یہ انیکس کے لوگ تھے۔ اس لیے میں آشرم کو فینکس لے گیا۔ وہاں میر اسخت امتحان ہوا۔ ان لوگوں کو فینکس بہنچا کر میں جو ہانسپر گ گیا۔ ابھی وہاں چند دن عی رہا تھا کہ بجھے دوآ دمیوں کی گراوٹ کا بیتہ چلا۔ ستیہ آگرہ جیسی جنگ میں اگر کسی جگہ بھی ذرا تا کا می نظر آتی۔ تو اس کے بچھے تھیں نہیں پہنچتی تھی گر اس حادثہ نے تو جھے بدم کر ڈالا۔ میرے دل میں زخم ہوگیا اور میں ای دن فینکس روانہ ہو پڑا۔ مسٹرکیلن بیک نے میرے ساتھ چلنے کا ارادہ فلا ہر کیا۔ وہ میری حالیت زار کو تا ڈیکیا تھا اور کہنے لگا کہ 'آ ب کو اکیلانہیں جانے دول گا۔'اس

بالبنبروس

#### بہنوں کا حصہ-ا

1917ء کی سردیوں میں گو تھلے جنوبی افریقہ میں تشریف لائے۔ان کی آ مدکا مقصد مرکز اور ستیدا گرمیوں کے درمیان سمجھوتہ کرنا تھا۔انہوں نے جنزل بوتھا ہے ملنے کے بعد جمیں میدادلائی کہ سارا معاملہ درست ہوجائے گا۔انہوں نے کہا'' انگلے سال کالا قانون سنسوخ ہوجائے گا۔انہوں نے کہا'' انگلے سال کالا قانون سنسوخ ہوجائے گا۔''

دوسراسال بھی آ گیا۔ مرہاری امید برندآئی۔ ۱۹۱۳ء میں ٹالٹائی آ شرم کے

کون کوستیہ آگرہ کی تیاری کرنی پڑی جس کا یہ مقصد تھا کہ تین پونڈنیکس بٹایا جائے۔

اب تک ہم نے عورتوں کو جیل جانے ہے روک رکھا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے شو ہروں کے ساتھ جیل جانے کے لیے تیار تھیں لیکن اب ایک ایباوا تعد ہوا جس کود کھے کریہ معلوم ہوتا تھا جس طرح پر ماتما خود پوشیدہ طور پر ہندوستانیوں کی کامیابی کے لیے سامان معلوم ہوتا تھا جس طرح پر ماتما خود پوشیدہ طور پر ہندوستانیوں کی کامیابی کے لیے سامان انہا کہ اس کے علاوہ اور ہو بی کے مطالم کو زیادہ وضاحت ہے بتانا چاہتے ہے۔

تیں۔اس کے علاوہ ایک ایبا معاملہ عدالت میں پیش آیا جس کے مقالم کو زیادہ وضاحت ہے ہو۔ یعنی جو انہ بیتی ہو ایعنی جو انہاں کی عروان ہے جو عیسائی ند ہب کے قاعدے ہے ہو۔ یعنی جو انہیں ہے۔ اس خوفناک فیصلہ کون کر ہندؤ مسلمان پاری سب کے بیاہ قانون کے خلاف قرار دیے گئے اور جنو بی فیصلہ کون کر ہندؤ مسلمان پاری سب کے بیاہ قانون کے خلاف قرار دیے گئے اور جنو بی فیصلہ کون کی ہندوستانی عورتوں کا درجہ استری کا خدر ہا بلکہ وہ تو با ندیاں خیال کی جانے لگیں۔

فریقہ میں گئی ہندوستانی عورتوں کا درجہ استری کا خدر ہا بلکہ وہ تو باندیاں خیال کی جانے لگیں۔

فریقہ میں گئی ہندوستانی عورتوں کا درجہ استری کا خدر ہا بلکہ وہ تو باندیاں خیال کی جانے لگیں۔

فریتوں کی اس تذکیل پر کیسے مہررہ سکتا تھا۔ اب استریوں کوستیم آگرہ میں شامل ہوئے سے فریتوں کی اس تذکیل پر کیسے مہررہ سکتا تھا۔ اب استریوں کوستیم آگرہ میں شامل ہوئے سے فریتوں کی اس تذکیل پر کیسے مہررہ سکتا تھا۔ اب استریوں کوستیم آگرہ میں شامل ہوئے سے فریتوں کوستیم آگرہ میں شامل ہوئے سے فریتوں کوستیم آگرہ میں شامل ہوئے سے خواد کی سے میں سے کہا کہ کو اس کی کو کو کور کیا کہ کو کو کو کی کیس شامل ہوئے کیا کو کور کو کیا کہ کوروں کی اس تذکیل کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کے کوروں کوروں کی کوروں کوروں کے کوروں کی کوروں کی کوروں کو

ال طرح ثرین میں بی اپنے دل کو ہلکا کر کے میں فینکس پہنچااور پہ چلانے پر جو کی میں فینکس پہنچااور پہ چلانے پر جو کی اور باتیں وہ جان لیں۔اگر چہ میر سے اس فاقہ سے سب کو بہت تکلیف ہوئی کیکن اس سے کرو ہوائی ضرور صاف ہوگیا اور اس پاپ کی خوفنا کی کوسب نے محسوس کیا اور طالب علموں اور طالبات کا اور میر ارشتہ اور بھی پختہ اور سرل بن گیا۔

اس خادشہ کے سلسلہ میں ہی تھوڑے عرصہ کے بعد پھر چودہ دن کے برت کی فوبت آئی اور میں ما نتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کافی امیدافزار ہا۔ گراس طرح میں یہ ثابت نہیں کرتا جا ہتا کہ شاگردوں کے ہرایک تقص کے لیے ہمیشہ استادوں کو فاقہ عی کرتا جا ہے گریہ خبرو درجانا ہوں کہ موقعہ پڑنے پرایے پرائھیت کافی مفید رہتے ہیں۔ جہاں استادوں میں باک محبت کار فریا نہیں ہے اور جہاں شاگردوں کے دل میں استاد کی عزت نہیں بائی جاتی والی موقت کھانے دہاں ہرت بے قائدہ ہے اور شاید نقصان دہ بھی ہولیکن ایے فاقے اور ایک وقت کھانے کے متعلق بے شک کوئی شک کرتا پڑے۔ تا ہم شاگردوں کے نقائص کے لیے استاد تھوڑا میں۔ شرور ذمدوار ہیں۔ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔

ہم بالكل روك نبيس سكتے تھے۔فيصلہ بيہ واكر انبيس ستية كره كى جنگ ميں شامل ہونے كے ليه مدعوكيا جائے۔اس ليےسب سے پہلے ثالثانی آشرم كى استريوں كوبى دعوت دى كئ وہ خود بھی ستیرآ گرہ کرنے کے لیے تؤپ رہی تھیں۔ستیرآ گرہ میں پیش ہونے والی تمام مشكلات كى تصوير ميں نے ان كے سامنے ركھى \_ كھانا عينا كباس سونا وغيرہ برايك معامله كو باوضاحت پیش کیا کہ سطرح جیل میں مشقت اٹھائی پرنی ہے اور اہاکارول سے سخت ست سننار ان ہے۔ مران بہنوں کوتو ان باتوں سے بالکل خوف دکھائی نددیا۔ سب کی سب بہادرتھیں۔ان میں سے ایک تو حاملہ فی اور کی بہنوں کی گود میں نتھے نتھے بچے تھے۔جس طرح نیوال سے رابداری کے بغیر ٹرانسوال جانا جرم خیال کیا جاتا تھاای طرح ٹرانسوال سے عیفال جانا بھی جرم میں داخل تھا۔ اس لیے فیصلہ ہوا کدان او کول و مرحد یار کر کے راہداری کے بغیر لے جا کرٹرانسوال کی حدمیں واخل ہونے کے جرم میں گرفتار کروادیں کا اساعرصہ میں جو بہنیں گرقنار کر کے رہا کی گئی تھیں انہیں واپس بیٹال بھیجا جائے۔اگر انہیں گرفنار کرا گیا تو بہتر' وگرنه نیوال کی کو کلے کی کانوں میں جن کا مرکز نیوکیسل میں تھا چلی جا نیں اور وہاں کے مزدوروں کو کانوں کے چھوڑنے کے لیے سمجھا کیں۔ وہاں کے مزدور عام طوریر مدرای علاقہ کے تامل اور تیلگو ہی تھے۔

اس کے بعد میں فینکس پہنچا۔ وہاں میں نے سب کے ساتھ و کرکیا۔ سب سے پہلے فینکس میں رہنے والی بہنوں ہے اس معاملہ میں یا تمیں کرنی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ بہنوں کوجیل میں روانہ کرنا ایک خوفاک بات ہے۔ فینکس میں رہنے والی کئی بہنیں گجراتی تھیں۔ اس لیے ائیس ٹرانسوال والی بہنوں کی طرح مستعداور تجربہ کارٹیس کہ سے تھے اور ان میں ہے گئی تو میری رشتہ وار بی تھیں۔ اس لیے مکن تھا کہ صرف میرے کھا ظے جیل جانا منظور کرلیں اور اگر میں وقت پر گھبرا کریا جیل میں جا کرمشکلات سے فائف ، وکرمعافی کی منظور کرلیں اور اگر میں وقت پر گھبرا کریا جیل میں جا کرمشکلات سے فائف ، وکرمعافی کی طالب بوجا کیں تو بھے کتنی چوٹ لگے گی اور لڑائی بھی کمزور پڑ جائے گی۔ ان تمام با توں پر فور کرلینا چا ہے۔ میں نے بیتو فیصلہ بی کرلیا تھا کہ اپنی استری کو بالکل تحریک نہیں دوں گا۔ ایک تو وہ کہنے پرا نکار نہیں کرسکتی تھی اور اگر اقرار ہی ہوجائے تو یہ بھین نہیں تھا کہ اس کے اقرار کوکس قدر عظمت دی جائے۔ اس حالت میں جولوگ اسے آپ کام کریں وہی مفید اقرار کوکس قدر عظمت دی جائے۔ اس حالت میں جولوگ اسے آپ کام کریں وہی مفید

رہےگا۔ اس لیے دوسری بہنوں سے میں نے بات چیت شروع کی۔ انہوں نے بھی فوراً شرانسوال کی بہنوں کی مانتد بیڑ ااٹھالیا۔ کہ ہم سب جیل جانے کے لیے تیار بیں اس کے ملاوہ انہوں نے بیٹی یقین ولا یا کہ ہرتم کے مصائب کو بخوشی برداشت کیا جائےگا۔ میری استری نے بھی بیٹی میں اس نے محصر کیا۔

"جھے دکھ ہے کہ اس معالمہ میں آپ میرے ساتھ بالکل بات چیت تک نہیں کرتے؟ میرے اندرائی کون کی کمزوری ہے جس سے میں جیل میں جانہیں سکتی؟ میں بھی ای راستہ پر چلنا جا ہتی ہوں۔ جس کا آپ ان بہنوں کومشورہ دے دہے ہیں۔''

میں نے جواب دیا 'میں تہارے دل کودھی نہیں کرسکتا۔اور نہ ہی اس میں کوئی
ہوات ہے۔ میں تو تمہاری اس بات سے خوش ہوں۔ گر جھے ایسی بات بالکل
پندنہیں کہتم میرے کہنے پرجیل گئی ہو۔ ایسے کام ہرایک کوائی اپنی ہمت سے ہی کرنے
چاہئیں۔اگر میں تمہیں کہوں اور تم میرا تھم مان کرجیل بھی چلی جاؤ گر عدالت میں تمہارے
ہاتھ پاؤں لرزنے لگ جا ئیں اور ہمت ہار جائے 'جیل کی مصیبتیں پر داشت نہ کرسکوتو پھر
میری کیا جالت ہوگی ؟ ونیا ہیں ہم اینا سرتک نہیں اٹھا سکیں گے؟''

جواب طائز آگر میں ہمت ہار کررہا ہو آؤں تو آپ مجھے سوبکارنہ کرنا۔ آپ ہیک طرح خیال کرسکتے ہیں کہ آپ اور ہمارے بچے تو تکلیف برداشت کریں گرا کیلے میں انہیں برداشت نہ کرسکوں؟ مجھے تو آپ کواس مجنگ میں شامل کرنا پڑے گا۔''

میں نے جواب دیا" تب تو مجھے آپ کوشائل کرنا ہی پڑے گا۔تم میری شرط کوتو جانتی ہی ہواور میری عادت سے بھی واقف ہو۔اب بھی سوچنا ہوتو سوچ لو۔اگر سوچنے کے بعد بیہ جان لوکہ بیکا منہیں ہوسکے گا تو تہہیں چھٹی ہے۔قدم بڑھانے سے پہلے اپنا فیصلہ بر لنے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔''

ال نے کہا'' مجھے کوئی سوج بچار کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے فیصلہ پراٹل ہوں۔'' فینکس میں اور لوگ بھی رہتے تھے۔ انہیں بھی میں نے اس سوال پر آزادانہ طور پرغور کرنے کے لیے کہا۔ جنگ جلد ختم ہویا ویر بعد فینکس بنارہ بیار ہادہ و جائے۔ جانے والے چلے جائیں یا بیار ہوجائیں لیکن کسی کومنہ نہیں موڑنا جا ہے۔ اس حتم کی شرائط میں نے بابنمبريه

#### بهنول کا حصه-۲

عورتوں کی بہادری کا ذکر بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ انہیں نیطال کی راجد هانی میرنسرگ کے جیل میں رکھا گیا اور اچھی تکلیف دی گئی۔ کھانے پینے کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا جا تا تھا۔

انہیں دھوبی کا کام دیا گیا۔ باہر سے کھانا منگوانے کی مخالفت تھی جوآ خری دم تک ابنی رہی۔ کستورا بائی ایک خاص قسم کی خوراک کا برت لئے ہوئے تھی۔ ابلکاروں نے بری مشکل سے انہیں وہ خوراک دینا منظور کیا گراس کے باد جودالی خوراک تھی جو کھانے کے قابل نہیں تھی۔ ابتدا میں تو وہ دیا بی نہیں جاتا تھا۔ اور جب دینے گلے تو برانا اور سخت خراب تیل دیا جانے لگا گر جب بید درخواست دی گئی کہ ہمارے ذاتی خرج سے بی کھانا چاہو تھوالیا جائے تو جواب ملا کہ یہ ہوئی نہیں جیل ہے۔ جو ملے گا کھانا پڑے گا۔ وہ جیل سے رہا ہوئیں تو جم میں بغیاں بی نظر آتی تھیں۔ جو ملے گا کھانا پڑے گا۔ وہ جیل سے رہا ہوئیں تو جم میں بغیاں بی نظر آتی تھیں۔ عدم کو کوچ کرئی۔ میں اس واقعہ کو بھول نہیں سکنا تھا۔ بالی امال منوسوا می مدلیار ۱۲ ابرس کی لڑک مخص ۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ بستر سے اٹھو تک نہیں سکتی تھی۔ چونکہ طوبل القا بہت تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ بستر سے اٹھو تک نہیں سکتی تھی۔ چونکہ طوبل القا بہت تھی اس لیے اس کی صورت از حدخوفا ک نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے بو جھا۔ تھی اس لیے اس کی صورت از حدخوفا ک نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے بو جھا۔ تھی اس لیے اس کی صورت از حدخوفا ک نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے بو جھا۔ تھی اس ایک الی امال! جیل جانے کارنے تو نہیں ہے؟''

بارباراچی طرح سمجھادی اورسب لوگ تیارہو گئے۔ فینکس سے باہروالوں میں صرف رسم جی پاری ہی شخصے۔ انہیں تمام لوگ محبت سے کا کا جی کہتے تھے۔ میں ان سے یہ باتیں در پردو نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ وہ چھے رہ سکتے تھے۔ پہلے ستیہ آگرہ میں بھی وہ جیل جانچے تھے اور اب دوسری باربھی تیارہ و گئے تھے۔

ہم نے جیسا سوچا تھا۔ ویسا ہی ہوا۔ جوہبیں ٹرانسوال میں گرفتار نہ ہوسیں وہ مایوں ہوکراب بیال آئیں۔ گر پولیس نے انہیں گرفتار نہ کیا۔ اس لیے وہ نیوکیسل چلی گئیں اور وہاں جا کرانہوں نے اپنا کام شروع کرویا جس کا اثر بجلی کی طرح ہوا اور تین پوتڈ جزید کی بات کا ان پر بڑا اثر ہو پڑا اور مز دوروں نے اپنا کام چھوڑوں یا۔

بھلااب سرکاران بہادر بہنوں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ انہیں گرفقار کر کے تین تین ماہ کی سزادی گئی۔

公公公

بابنبر٣٨

#### مزدورجمي

عورتوں کی گرفتاریوں کا مزدوروں پر بجیب اثر ہوا۔ نیوکیسل کے قریب بی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے اوز ار پھینک دیئے اور کافی تعداد میں شہر میں آنے لگے۔اس خبر کے ملتے بی میں فینکس چھوڈ کر نیوکیسل میں پہنچا۔

ایسے مزدوروں کے اپنے مکان نہیں ہوتے۔ مالک ہی ان کے جھونپڑے بنواتے ہیں اور روشنی اور پانی کا انظام کرتے ہیں۔مطلب بید کہ مزدور ہرلحاظ سے ان کے آسرار ہو گتے ہیں۔

یہ بڑتا گی مروورمیرے پاس کی شمایات لے کرآنے گے۔ کوئی کہتا کہ
کارخانہ کے مالکوں نے راستہ کی بتیوں کو ہٹادیا ہے۔ کوئی کہتا پائی بند کرڈ الا ہے۔ کوئی کہتاوہ
بڑتا لیوں کا اسباب جمونیزوں سے باہر چینگ رہے ہیں۔ ایک پٹھان بھائی سیدابراہیم نے
مجھانی پینے دکھا کرکہا۔

"بيد كيه محصے مجھے كيے مارا ہے۔ صرف آپ كى خاطر ميں نے اس بد معاش كوچھوڑ و يا كيونكه بيرآ پ كااليا تحم نہيں تھا نہيں تو ميں پٹھان ہوں ہم مرنا جانتے ہيں۔"

میں نے جواب دیا" تم نے بہت اچھا کام کیا۔ میں اس کام کو تچی بہا دری سمجھتا ہوں۔ہم لوگ تہارے بل یری کامیاب ہوں گے۔"

مزدور مینکروں کی تعداد میں تھے۔ ہزاروں میں بھی کوئی سرنہ ہوگی۔ میں بھلاان کے لیے مکان کہاں سے لاتا؟ اور خوراک کا کیسے انتظام کرتا اور استے کثیر التعداد افراد کوایک " الكين ال حالت مين الرموت آجائية؟"

"بشک آجائے وطن کے لیے کون مرنے سانکار کرتا ہے۔"
گراس کے تھوڑے عرصہ بعد بالی اہاں چل ہی۔اگر چہوہ ہم سے جدا ہوگی۔گر
اس کی یاد دلوں میں ابھی تک کار فر ہا ہے۔ ان کی قربانی اور جیل جاتا تھی قربانی تھی۔ایی
نیک دعا کیں بھگوان خود سنتے ہیں اور قربانی کی پاکیز گی میں بی کامیابی پنہاں ہے۔ بھگوان
تو بھادنا کے بھو کے ہیں۔اس لیے اغراض سے بالا استدعا کرتے ہوئے پائی اور پتے تک
تبول کر لیتے ہیں۔اسے وہ بڑی محبت سے قبول کر کے اس کا کروڑ وں گنا اجر و سے ہیں اور
سدا مان کے مٹی بھر چاولوں کے عوض میں اس کی برسوں کی جموک مٹا و سے ہیں۔ بہتار
لوگوں کے جیل جانے سے اگر چہ کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوگر ایک بھی نیک آتھا کی دعا کی وقت
تاکام نہیں ہو سکتی۔کون کہتا ہے کہ جنوبی افریقہ میں کس کی یک بیسمل ہوا۔ گر ہم اس قد رہ

ضرورجائے ہیں کہ بالی امال کی قربانی ضرور پھل رہی۔
وطن اور دنیا کے بیکیہ میں لا تعداد روحیں قربان ہوئیں ہوری ہیں اور ہوتی رہیں
گی۔اس حقیقت ہے سب جانکار ہیں گرستیہ آگر ہی بیضرور جانتے ہیں کہ ان میں ہا اگر ایک روح بھی پاک ہوگی تو اس کی قربانی کافی ہے۔ دنیاستیہ پرقائم ہے۔ نیستی پڑہیں۔ ستیہ کوہست کہتے ہیں اور جہال نیستی ہو ہاں کا میا بی کسے ہو گئی ہے اور جوہست ہاس کو کون تباہ کرسکتا ہے۔ بس ای میںستیہ آگرہ کاعقیدہ مضمر ہے۔

کون تباہ کرسکتا ہے۔ بس ای میںستیہ آگرہ کاعقیدہ مضمر ہے۔

بى مقام ير بلامطلب ركهناضر ورخطرناك تها\_

مجھے آخر کارایک تدبیر سوچھی کہ انہیں بھی فینکس کے لوگوں کی مانند ٹر انسوال لے جا کر کیوں نہ جیل میں بٹھا دوں؟ کوئی یا بچ ہزار آ دمی اکتھے ہو گئے۔ انہیںٹرین کے ذریعیہ نہیں لے جاسکتا تھا۔ آئی رقم کہاں سے آئی ۔اس طرح لوگوں کی آ ز مائشیں تک نہیں ہو علی تھیں۔ نیوکسیل سے ٹرانسوال کی حدود چھتیں میل تھی۔ نیطال کا سرحدی گاؤں جارکس ٹاؤن تھاا در ٹرانسوال کا بوکس رسٹ مزوروں ہے مشورہ لیا گیا۔ پیدل سفر کا فیصلہ ہوا۔ ان لوگوں میں عورتیں اور بیج بھی تھے۔جن میں سے کی لیک ولیل کر گئے۔میرے یاس دل کو پخت كرنے كےعلاده اوركوئى تدبير نبيس تھى۔ ميں نے انبيس كہدويا جودوايس كام يرجانا جا بيں وه جاعظتے ہیں۔ مروایس جانے کے لیے کوئی آ دمی تیار نیس تفار مرجو کو کہ الاج تھے۔ انہیں ٹرین سے سفر کے لیے تیار کیا گیااور ہاتی سب جارلس ٹاؤن تک پیدل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دو دنوں میں راستہ مطے كرنا تھا۔ آخر كارسب لوگ خوش ہو گئے۔ نيوكيسل كے گوروں کو ہیضہ سے خوف تھا۔ اس لیے وہ جو پچھ کرنے والے تھے۔اس سے انہیں مخلصی ہوگئ اور ہم بھی ان کے انتظامات کی تکلیف سے نے گئے۔

ابھی چننے کی تیاری میں ہی تھے کہ کارخانہ داروں کا پیغام آپہنچا۔اس کیے میں ڈر بن پہنچا۔ وہ لوگ پیشلیم نہیں کرتے تھے کہ تین پونٹر جزبیہ کا کانوں سے کوئی تعلق نہیں ے۔ میں انہیں اس بات پر راضی نہ کرسکتا کہ اس ٹیکس کو ہٹانے کے لیے کہ وہ حکومت ہے متدعی ہو عمیں۔اس کے بعد میں نیوکیسل واپس آیا۔ جاروں طرف سے مزدور بڑھتے آ رے تھے۔ میں نے انہیں تمام یا تیں اچھی طرح سمجھا دیں اور بی کہدویا کہ اگر آپ واليس جانا جائے بين تواب بھي جا محتے ہيں۔اس كےعلاوہ كارخانددارون كےرعب وغيره كاذكر بهى كيااور مستقبل مين آنے والى تكليفات كو بھى بيان كيااور محتاط كر ڈالا كراڑائى كب ختم ہوگی جیل کی تکلیفوں کوواضح کر کے بیان کرڈالا ۔ مگروہ اپنے ارادہ سے متزلزل نہ ہوئے اور بولے آپ جب تک لڑائی کے لیے تیار ہیں اس وقت تک ہم بھی اپنا قدم پیچھے نہیں مٹا کیں گے۔آب ہماری فکرمت کریں۔ہمیں سب باتوں کا خیال ہے۔

اس وفت تو صرف کوئے ہی باتی رہ گیا تھا۔ ایک دن شام کو میں نے مزد دروں کوخبر

وی کدا گلے دن ۱/۲ کتوبر۱۹۱۳ء کوعلی الصبح چلنا ہے اور پیجی مجھادیا کدراستہ میں چلتے ہوئے كن يابنديوں يومل كرمايزے كا۔ يانج جيه بزار كے جيند كوسمجھا كرركھنا كوئى آسان كام نبيس تھا۔ میں نے اتبیں بنا دیا کہ راستہ میں ڈیڑھ پونڈ روئی اور نصف چھٹا تک شکر کے علاوہ اور مجھنہیں ملے گا۔علاوہ بریں اگر راستہ میں ہندوستانی ہویار بول سے پچھٹل گیا تو لے لیس کے لیکن اگراییا موقعہ نہ ملاتواتنے پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ بوئیر کی جنگ اور جلو بغاوت کے تجربات نے مجھے اچھافا ئدہ پہنچایا۔ پیشرط بھی تھی کہ کوئی آ دمی ضرورت سے زاید کیزے تک نہیں لے جاسکتا۔ راستہ میں انگریز حاکم لوگ ملیں تو باوجود ان کے سخت ست کہنے کے برداشت سے کام لینا ہوگا اور اگر ہولیس قید کرنا جا ہے تو عذر نہیں کرنا اور اگر مجھے گرفتار کر الباجائے بھر بھی ای طرح چلتے جائیں۔اس کے علاوہ انہیں ہے بھی سمجھادیا تھا کہ میرے بعد متواتر کون کون آ دی میری جگه کام جاری رهیس کے۔

سب لوگ مجمد گئے اور ہمارا جھا سمجھ سلامت حارکس ٹاؤن میں جا پہنچا۔ یہاں یو پار بول نے خوب مدو دی اور اپنے مکانات تھہرنے کے لیے کھول دیئے اور مسجد کے ا حاط این رسوئی تیار کرنے کی سہولت بہم پہنچائی۔ سفر کی خوراک فتم ہوگئی تھی۔ حیارنس ٹاؤن میں ہمیں کچھ دان تھیں نا پڑا۔ اس کیے ہمیں رسوئی کے برتنوں کی ضرورت پڑی۔ بیویاریوں نے بخوشی سب مہیا کر دیکے جادل وغیرہ ہارے پاس پہلے ہی کافی تھے۔ مگراس کے

وجود بيو پاريوں نے كوئى كسرا تھاندر كلى

حاركس ٹاؤن ايك چھوٹا گاؤں تھا۔ اس زماند ميں بمشكل وہاں كى آبادى ايك بزارك لك بهك موكى راس لياس من است بزارة وميون كالماجانا مشكل تفاجنا نجه بجون اوراستر ہولی کومکانوں کے اندرر کھا گیا اور باقی سب کھلے میدان میں تغیرے۔

ان لوگوں سے یا کیز کی کے قواعد برعمل کرانا بر امشکل تھا۔ مگرمیرے ساتھیوں نے اس کام کوآسان کروالا اور میرایران جربہ بے کدا گرلیڈر خدمت گاری کا کام شروع کر ویں اور علم دینے کی بجائے خود سیوا پرؤٹ جائیں تو کافی کام ہوسکتا ہے۔ اگر لیڈراینے آ پ کوذرائیمی تکلیف میں ڈالے گاتو دوسرے لوگ اس کی تقلید کریں گے۔ کم از کم مجھے اس موقعہ پرتج بہوا۔ میں اور میرے ساتھی صفائی وغیرہ کے کام سے بالک جھیکتے نہیں تھے۔اس بابنبروه

### بهاراكوچ-ا

اب چارس ٹاؤن چھوڑنے کا وقت آپنچا تھا۔ بل نے حکومت کو کھودیا تھا کہ ہم فرانسوال آباد ہونے کے خیال ہے داخل نہیں ہونا چاہتے۔ بلکہ ہم تو وہ فریاد لے کرآئے بیل ہوت کو مت کے فلاف کرنی پڑی ہا اور ہم صرف بیا قدام ای لیے کرنے گئے ہیں کی وقلہ ہماری روح کو آپ کے طرز عمل ہے گہری چوٹ کی ہے۔ اگر آپ ہمیں کوئی زحمت نہیں اٹھائی پڑے گئی ہے۔ اگر آپ ہمیں کوئی زحمت نہیں اٹھائی پڑے گئی ہے۔ اگر آپ ہمیں کوئی زحمت نہیں اٹھائی پڑے گئی ہے۔ اگر آپ ہمیں کوئی زحمت نہیں اٹھائی پڑے گئی ہوجا کمیں گے رقواس کی اور اگر آپ ایس نہیں کریں گے اور ہم ایسے بی ٹرانسوال بیں داخل ہوجا کمیں گے رقواس کے لیے ہم جوابدہ تھیں ہول گے۔ اس کے علاوہ ہماری جنگ بی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چھپ کرٹرانسوال بیں داخل ہوگا تو وہ ہمیں اچھائیس کے گئے۔ یہاں جبت کے علاوہ ہم اور کوئی چھپ کرٹرانسوال بیں داخل ہوگا تو وہ ہمیں اچھائیس کے گئے۔ یہاں جبت کے علاوہ ہم اور کوئی چھپ کرٹرانسوال بین داخل ہوگا تو وہ نہیں ہو گئے اور اس کے علاوہ آپ ہے تھی جان ہمیں کوئی اور ہمیں تو تمام گرفیا ہے گام پردوبارہ حاضر ہوجا کمیں گاور کہنے اور ہمیں اپنے گام پردوبارہ حاضر ہوجا کمیں گاور ہمیں اپنے گام پردوبارہ حاضر ہوجا کمیں گاور ہمیں شامل نہیں کر یہ ہوجائے گی اور ہمی وہائیوں کی دیگر تکلیفات کے دور کرنے کے لیے آئیس اپنے ہمیں ہمیں گرفیاں ہمیں کر یں گے۔

اس خطر کی وجہ سے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے اور یہ پیت نہیں تھا کہ حکومت کب ہمیں گرفتار کر لیتی ہے۔ گران حالات میں حکومت کے جواب کے لیے زیادہ انتظار نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے ہم نے ارادہ کرلیا کہ اگر حکومت ہمیں یہاں گرفتار نہیں کرے گی تو لیےدوسر اوگ ان کاموں کو ہوئی عزت ہے کرنے لگ جاتے تھے۔ یعنی اگر ہم خودا پنے
ہاتھوں سے کام نہیں لے سکتے تو صرف تھم دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اگرتمام لوگ
لیڈر بن کر دوسروں پر تھم چلانے لگ جائیں تو کسی کام کا پاید بخیل تک پنچنا آسان نہیں
ہے۔ گر جہاں لیڈر خودسیوک بن جاتے ہیں وہاں دوسرے لوگ لیڈری کا دعویٰ نہیں
کر سکتے ۔ کھانے میں دال اور بھات دیا جاتا تھا۔ سبزی بھی انچی ملتی تھی۔ لیکن اسے علیٰجد و
علیٰجد و لیکانے کے لیے استے برتن نہیں تضاور اتنی فرصت بھی نہیں تھی۔ اس لیے ساگ دال
کے ساتھ ملا دیا جاتا۔ چوہیں گھنے کھاتا بگار ہتا کیونکہ لوگ دن راستہ کا پنہ تھا۔ اس لیے
یوکسیل میں کسی مزدور کے تھم رانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہرایک کوراستہ کا پنہ تھا۔ اس لیے
ہرایک خص کان سے نگلتے ہی سیدھا چارس ٹاؤن آ جاتا۔

جب میں اوگوں کے صبر اور برداشت پرغور کرتا ہوں تو میرے سامتے پر اثما کی عظمت روش ہوجاتی ہے۔ کھانا پکانے والوں میں کٹیکا تھا۔ کسی دن دال میں پانی زیادہ ہو جاتا اور بھی وہ گلتی ہی نہیں تھی۔ بھی ساگ کچار ہتا اور بھی بھات بگڑ جاتا تھا۔ میں نے دنیا میں ایسے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جواس شم کا کھانا کھا کیں۔ اس کے علاوہ جنو بی افریقہ کی جیل میں میں نے بید یکھا کہ مقررہ خوراک ہے کم وہیش کچا کھانا کھنے پراہتھے اچھے لوگوں کا حزاج بھی بگڑ جاتا تھا۔

کھانا تیارکرنے سے پروسنے کا کام زیادہ مشکل تھا۔ بیدتو بالکل میرے بی سپرد تھا۔ اور کچے ہیکے کھانے کا جواب وہ بھی میں بی تھا۔ گاہ ماہ کھانے والے زیادہ ہو جاتے اورخوراک کم ہو جاتی تھی۔ ایسے موقعوں پر تھوڑی بجت سے کام لیا جاتا اور لوگوں کو سمجھنا بھی پڑتا تھا۔ کم خوراک ملنے پر بہنیں میری طرف معتر ضاندہ ھنگ سے دیکھتی تھیں اور میری مجوری کود کھے کرمسکرانے لگ جاتی تھیں۔ مجھے زندگی میں وہ واقعات بالکل نہیں بھول میری مجبوری کود کھے کرمسکرانے لگ جاتی تھیں۔ مجھے زندگی میں وہ واقعات بالکل نہیں بھول سکتے۔ میں کہتا تھا۔ لا چار ہوں میرے پاس کی ہوئی خوراک کم ہے اور کھانے والے بڑھ گئے ہیں۔ ای لیے اب مجھے ای طرح کام کرتا چا ہے تا کہ تھوڑ اتھوڑ اسب کوئل جائے۔ یہ سنتے ہی وہ مبرکر کے رہ جاتے ہیں۔

ہم ٹرانسوال میں داخل ہوجا کیں گے اور اگر راستہ میں بھی ہم گرفقار نہ ہوئے تو ہیں چوہیں میل روز اندکاسفرایک ہفتہ میں طے ہوسکتا ہے۔ آٹھ دن میں ٹالسٹائی آشرم پر پہنچنا ہے اور یہ بھی سوج لیا تھا کہ بعد میں جنگ کے اختقام تک ہم سب وہاں ہیں اور کام کر کے روزی پیدا کریں گے ۔ مسٹرکیلن بیک نے ساراا نظام کر رکھا تھا اور ان یا تریوں ہے ہی وہاں ٹی کے مکان تیار کروانے کا فیصلہ ہوگیا تھا۔ اس سے قبل چھوٹے ڈریے بنا کر بوڑھے اور کمزور آ دمیوں کو وہاں رکھنے کا خیال تھا کیونکہ طاقتورلوگ تو با ہر بھی رو کتے تھے۔ گرمشکل یہ کمزور آ دمیوں کو وہاں رکھنے کا خیال تھا کیونکہ طاقتورلوگ تو با ہر بھی رو کتے تھے۔ گرمشکل یہ تھی کہ بارش کا موسم آنے واللہ تھا۔ اس کی جرمہ میں پیسٹوانلہ سلجھ جائے گا۔

کوچ کی اور بھی تیاریاں کی گئیں۔ چارس ٹائون کے قرائش رسکو ہوئے نیک
آ دی تھے۔ وہ ہوئی ہمدردی سے پیش آ یا کرتے تھے۔انہوں نے ایسی ادویات کا ایک بس مجھے دیا جوراستہ میں کام آ سکتا تھا۔اس کے علاوہ اور کی ایسے اوز اربھی دیے جن کے ذریعہ میرے جیسا آ دمی بھی کام لے سکتا ہے۔ ہم وہ بکس خود اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کیونکہ ہمارے جتھہ کے ساتھ کوئی سواری وغیرہ نہیں تھی۔اس لیے ہم نے صرف اتن ادویات ہی ہمارے جتھہ کے ساتھ کوئی سواری وغیرہ نہیں تھی۔اس لیے ہم نے صرف اتن ادویات ہی اپنے پاس رکھیں جو قریبا سوآ دمیوں کے لیے کافی ہو کتی تھیں۔ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئی کونکہ ہمیں روز انہ کی نہ کی گاؤں کے پاس ہی شام آ جاتی تھی اور دوائیوں کے ختم ہونے پر اور دوائیاں دستیاب ہو جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے ہمراہ ایک بھی کمز ور اور مریض نہیں رکھتے تھے بلکہا یسے آ دمیوں کوراستہ میں ہی چھوڑ جاتے تھے۔

کھانے کے لیے ڈبل روٹی اور شکر کے علاوہ اور کیابل سکتا تھا؟ مگر ڈبل روٹی ہم ایک ہفتہ تک کس طرح رکھ سکتے تھے۔ وہ تو روزانہ تقسیم کردی جاتی تھی۔ اس کی تدبیر تو یہ تھی کہ روزانہ ہمیں ہرایک منزل پر ڈبل روٹیاں ال جایا کریں۔ مگر ایسا کون کرتا؟ ہندوستانی باور چی تو وہاں تھے ہیں اور ہرایک گاؤں میں ڈبل روٹیاں تیار کرنے والے بھی نہیں تھے۔ ویہات میں تو شہروں سے روٹیاں جایا کرتی تھیں اور اگر باور چی متواتر روٹیاں تیار کرزی سے اور ریل کے ذریعہ وقت پر پہنچ جاتمی تو یہ مکن تھا۔ چارلس ٹاؤن سے بارکس ریسٹ دگنا گاؤں تھا۔ دہاں ڈبل روٹیاں تیار کرنے والی ایک بردی دکان تھی۔ اس نے بردی خوثی سے گاؤں تھا۔ دہاں ڈبل روٹیاں تیار کرنے والی ایک بردی دکان تھی۔ اس نے بردی خوثی سے

رونیاں مہیا کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اور ہماری مشکلات کو مذظر رکھ کرمقررہ دامول سے زاید نہا۔ رونیاں اچھی ہوا کرتی تھیں اور دکان کا مالک مقررہ وقت پرگاڑی سے پہنچادیا کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس معاملہ میں وہ کائی احتیاط سے کام لیا کرتا تھا۔ انہوں نے ہمارے نے بہار ہم وہ کائی احتیاط سے کام لیا کرتا تھا۔ انہوں نے ہمارے نے بہار ہم ہوا کہ تھا کہ ہمارا کسی سے عناد نہیں ہے اور نہ ہم کسی کو نقصان پہنچانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو تکلیف برداشت کر کے ظلم کے خلاف آ واز بلند کرنی تھی۔ اس لیے ہمارے اردگر دکا کرہ ہوائی بھی شدھ ہور ہا تھا۔ سب لوگ خلوص سے بیش آئے اور ہرایک نے بیموں کیا کہ ہم سب عیسائی، پاری مسلمان اور یہودی وغیرہ بیش آئے اور ہرایک نے بیموں کیا کہ ہم سب عیسائی، پاری مسلمان اور یہودی وغیرہ بیش آئے اور ہرایک بیمون کیا کہ ہم سب عیسائی، پاری مسلمان اور یہودی وغیرہ بیش آئے اور جرایک بیمون کی کوشش کی۔ تاراور خط وغیرہ تو بھیج بی چکا تھا۔ اب میں نے ٹیلی فون پر جزل سمش سے بات چیت کی تاراور خط وغیرہ تو بھیج بی چکا تھا۔ اب میں نے ٹیلی فون پر جزل سمش سے بات چیت کی اور نصف منٹ میں جواب ملا۔ جزل سمس آپ سے کوئی سروکارٹیس رکھنا چا ہے۔ جو بی میں آئے کے کیجئے۔

اس کے بعد ٹیلی فون بند ہوگیا۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ اگر چہ مجھے اسے شک بن کی امید نہیں تھی۔ دوسرے دن ۱ انو مبر ۱۹۱۳ء کو مقررہ وقت پر ساڑھے چھے ہے جسے کے میں امریقا کی اور ایکٹور کا نام لے کرچل پڑے۔ اس وقت کوچ میں ہمارے ساتھ دو فراستنیس (۲۰۳۷) آدی ' ایس سوستا کیس (۲۱۵۷) عورتیس اور ستاون (۵۷) بچے فراستنیس (۲۰۳۷) آدی ' ایس سوستا کیس (۲۱۵۷) عورتیس اور ستاون (۵۷) بچے

公公公 公公公

بابنبرهم

# ماراكوچ-۲

چارس ٹاؤن ہے ایک میل پر ہوک رسٹ کا جم ٹا تھا۔ اس کے پارکرتے ہی رانسوال میں بیٹی جاتے ہیں۔ اس جمرنے کے اس پارگھڑ سوار پولیس گھڑ گئی ہمب سے پہلے میں ان کے پاس پہنچا اور جھے کو مجھا دیا تھا کہ جم وقت میں اشارہ کروں وہ فوراً چھر ہے پارکرلیں گر ابھی میں پولیس سے بات چیت کر دہا تھا کہ لوگ آگے بڑھ آئے اور جھرنے کو پارکرلیا۔ گھڑ سواران کے ساسے کھڑ ہے ہو گئے گروہ جھا اس طرح رکنے والانہیں تھا۔ پولیس ہمیں گر فارنیس کرنا جا ہتی تھی۔ میں نے لوگوں کو خاموش کیا اور سجھا یا کہ وہ قطار بنا کر چلیں۔ پانچ سات منٹ میں خاموثی طاری ہوگئی اوراب ٹرانسوال میں کوج شروع ہوگیا۔ پولیس رسٹ کے گوروں نے وودن پہلے جلسہ کیا تھا اور ہمیں گئی تم کی دھمکیاں دی تھیں اور کئی مقرروں نے بہاں تک کہا تھا کہ آگر ہندوستانی ٹرانسوال میں وافل ہوں گے تھیں اور کئی مقرروں نے بہاں تک کہا تھا کہ آگر ہندوستانی ٹرانسوال میں وافل ہوں گے تھیں اور کئی مقرروں کی بو چھاڑ کریں گے۔ اس جلسہ میں مسٹرکیلن بیک گوروں کو سجھانے کے ہمان پر گولیوں کی بو چھاڑ کریں گے۔ اس جلسہ میں مسٹرکیلن بیک گوروں کو سجھانے کے اس جلسہ میں مسٹرکیلن بیک گوروں کو سجھانے کے اس جلسہ میں مسٹرکیلن بیک گوروں کو سجھانے کے سے گئی تھے گرکوئی ان کی بات سنرائی ٹیس جا ہتا تھا۔

اس جلسكی خبر جمين ال پیکی تقی اور جم جرطرح سے تيار تھے۔ پوليس كی كافی جعیت اللہ نے كار بھی مطلب تھا كہ كوروں كواورهم مچانے سے روكا جائے۔ جيسا بھی ہو ہمارا جلوں بڑے امن سے اپنے مقام پر جا پہنچا۔ جھے یاد ہے كہ كی كورے نے ذرا بھی طوفان بہانہ كيا۔ مب كے سب اس نے جلوں كود كھنے كے ليے با جرنكل آئے تھے۔ ان جس سے كا الكے كی آئے تھوں سے دوئی كے احساسات تمایاں ہورہے تھے۔

ہمارا پہلا پڑاؤمفورٹ تھاجو ہوک رسٹ ہے آٹھ میل کے فاصلہ پرتھا۔ہم وہاں شام کے پانچ بجے کے قریب پہنچے۔روٹی اور شکر کھا کرسب لوگ کھلی ہوا میں لیٹے ہوئے سے ۔کوئی ہجن گار ہا تھا تو کوئی بات چیت میں معروف تھا۔ کئی عور تیں تھک کرچورہوگئی تھیں کیونکہ اپنے بچوں کو گود میں لے کرانہوں نے چلنے کی کوشش کی تھی ۔ مگراب ان کے لیے قدم اٹھانا دو بجر معلوم ہور ہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی ترکیک کے مطابق آئیں ایک دکان پرچیوڑ دیا تاکہ اگر ہم ٹالٹائی آشرم پر پہنے جا کیں تو وہ آئیں دہاں بھیج دیں اور گرفتار ہوجا کیں تو انہیں دہاں بھیج دیں۔
انہیں کھر بھیج دیں۔

جوں جوں رات آئی جاتی تھی۔سکون عالب آتا جاتا تھا۔ یم بھی آرام کی تاری کررہاتھا کہائے میں کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک پولیس افسر کولیپ ہاتھ میں لیے دیکھا۔ میں اس کا مطلب بجھ گیا کوئی تیاری تو کرنی عی نہیں تھی۔ پولیس افسر نے آتے

> "ميرے پائ آپ كاوارنك ب\_ميں نے آپ كوكرفاركرنا ہے۔" الى نے بوچھا"كب؟"

وه بولانا بي-

میں نے کہا'' پھر تھے لے چلئے۔'' ابھی اس قریبی شیشن پر گاڑی کھتے ہی ہو کس دسٹ۔

میں نے اسے کہا" پھرتو میں کی کو بیدار کتے بنے بی آپ کے ساتھ چل دیتا

بول راجهاا بن ایک سائقی کوز راسمجهادول؟"

وه بولا''شوق سے مجھائے۔''

میں نے قریب عی ہوئے ہی کے نیڈ وکو بیدار کیا اور انہیں اپنی گرفآری کا فرکر سنایا اور کہا کہ لوگوں کوسے ہوئے ہے بہلے بیدار نہ کیا جائے۔ میچ ہوتے بی طلوع آفآب سے قبل کوچ کر دیا جائے اور جہال آرام کرنے اور روٹی بنانے کا وقت ملے وہال انہیں میری گرفآری کی خبر سناویں اور اس عرصہ میں جو کچھ دریا فت کریں بنادیا جائے اور اگر سرکار شخصے کو گرفآد کر کا جائے ہے تو گرفآد ہوجا کیں۔ اور گرفآد نہ کیا جائے تو جھام تمر طریقہ سے کوچ

كرتا جائيه نيز وكوكس فتم كاخوف تو تقانيس رانييس بيجي سمجها ديا گيا كدا گروه خود گرفتار مو جائيں تو انبيں كياكرنا جا ہے۔ بوكس رست ميں مستركيلن بيك كى ثرين برسوار موكيا۔ وہال چینے کر عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ سرکاری وکیل نے تاریخ بردھانے کی درخواست دی كيونكداس كے ياس كوئى شوت تيارئيس تھا۔اس كيے تاريخ برهادي كئى۔ بس في صاحت كى ورخواست پیش کی اور وجہ بتائی کہ میرے پاس دو ہزار مرد ۱۲۲عورتوں اور پچاس بچوں کا جتما ہے۔اکلی بیشی تک میں انہیں مقررہ مقام پر پہنچا کر حاضر ہوجاؤں گا۔ مگرسر کاری وکیل نے اس كى مخالفت كى مجسر يك لا جارتها كيونك مجه يرجوالزام عايد كيا كيا تها ـ وه ايسانبيس تعا جس میں صانت لی جاسکے۔اس نے بچاس پونڈ کا مجلک کے مجصد ہا کردیا۔ مسترکیلن بیک نے میرے لیے موٹر تیار رکھی تھی۔اس لیے میں فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹی گیا اور ہم بھرآ کے بوجے مر جھے آزاد چھوڑ کرسر کارکو کیے چین ال سکتا تھا۔اس لیے عل آ تھ تاریخ کو ووبارہ سٹیڈرنن میں گرفتار کرلیا گیا۔ بہنبت دیگرمقامات کے بیجگہ پچھ بڑی ہے۔ یہاں بدے بجیب و ھنگ سے مجھے گرفتار کیا گیا۔اس وقت میں لوگوں میں روٹیاں تقسیم کررہاتھا۔ يہاں كے دكانداروں نے جميں مربوں كے چند أب ديے تھے۔ان كى تقيم ميں اس دن كانى وقت خرج آيا۔اى اثناء ميں مجسٹريٹ ميرے پائ آ كھڑا ہوگيا۔روٹيال وغير القيم کرنے کے فوراً بعد ہی مجھے ایک طرف بلایا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ شاید وہ کوئی بات کہنا عابتا ہے لین اس فے مجھے بس کر کہا۔

"آپيريقيديين-"

میں نے کہا'' بھرتو میرادرجہ بڑھ گیا۔ پولیس کی بجائے آ ب کومیری گرفتاری کے لیے آنا پڑا۔ گرمجھ پرابھی مقدمہ تو نہیں چلائیں گے؟''

وہ بولے''میرے ساتھ بی چلئے۔عدالت کی کارروائی جاری ہے۔'' لوگوں کوکوچ جاری رکھنے کی ہدایت کر کے بیں ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب میں

عدالت کے کمراہ میں پہنچاتوا ہے چندا یک اور ساتھیوں کو بھی گرفتار پایا۔

جس وقت مجھے عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ میں نے رہائی کے لیے وقا وجوہات پیش کیس جو ہوکس رسٹ میں دی تھیں۔ یہاں بھی سرکاری وکیل نے مخالفت کی اوقا

بیاں بونڈ کی صانت پر جھے ا تاریخ تک کے لیےرہا کردیا گیا۔

بیو پاری او گول نے میرے لیے گاڑی تیار ہی کررکھی تھی۔ ہمارا چھا ابھی تین میل بھی نہیں گیا تھا کہ میں بھراس میں جا ملا۔ اس بار ہم او گول نے خیال کیا کہ شاید اب ہم تالٹ اُنی کے آشرم تک بھی جا میں گے گریداندازہ غلط نکا راوگ میری گرفتاری کے عادی ہوگئے تھے۔ مگر میرے پانچ ساتھی تو جیل میں ہی رہے۔ اب ہم جو ہانسیرگ کے قریب بھی مقررہ رہے تھے۔ سارا سفر آٹھ دن میں طے کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اب تک ہم مقررہ پوگرام کے مطابق سفر کرتے آرہ ہے تھے اور ابھی پوری جارمنزلیس باقی تھیں۔ مگر جیسے ہی ہوارا حوصلہ بوھتا جا تا تھا۔ حکومت کی پریشانی برھتی جاتی تھی۔ یعنی اس ہندوستانی حملہ کی ہمارا حوصلہ بوھتا جا تا تھا۔ حکومت کی پریشانی برھتی جاتی تھی۔ یعنی اس ہندوستانی حملہ کی میں دوک تھام کی جائے۔ اگر منزل طے کرنے پر حکومت ہمیں گرفتار کرتی تو اس ہاس کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کیول نے گرفتار کیا جائے۔

ای وقت کو کھے کا ایک تار ملا کہ مسٹر ہنیری پولک جوفلیکس میں ہمارے ساتھ رہے سے سے اندوستان بہنچ کر ہندوستانی حکومت اور برکش سرکار کے سامنے وہاں کی حقیق حالت پیش کرنے میں ہے وہ کریں۔اس لیے ہم نے آئیس ہندوستان جیجنے کی تیاری کی۔ مات پیش کرنے میں ان ایس کی عدد کریں۔اس لیے ہم نے آئیس ہندوستان جانے سے پہلے تمام حالات مجھ سے میں نے آئیس جانے کے لیے لکھا گردو ہندوستان جانے سے پہلے تمام حالات مجھ سے معلوم کرنا چاہتے تھے۔اس لیے انہوں نے آئیس تاریخ ذریعے ہی جواب دیا کہ ''گرفتاری کی تکلیف اٹھانا چاہیں تو آ جا کیں۔'

تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھی میرے ساتھ مشورہ کرنے کے ارادہ سے مسٹر پولک ہمیں سٹینڈ رٹن اور گرانگ سٹیڈ کے درمیان فیک ورتھ میں 19 تاریخ کو ملے۔ اور پیر کے تین ہوئی رہی تھی اور مسٹر پولک اور میں اور پیر کے تین ہوئی رہی تھی اور مسٹر پولک اور میں اونوں جتھہ کے آگے آگے چلتے جارہے تھے اور چنداور ساتھی بھی ہماری با تیں من رہے تھے کے وفول جتھہ کے آگے آگے وار بے تھے اور چنداور ساتھی بھی ہماری با تیں من رہے تھے کے وفول جتھے کے اس کے دالی گاڑی پرسوار ہونا تھا مگر سے میں سے

میرے من مجھاور ہے کرتا کے مجھاور دوران گفتگو میں ہی ایک گھوڑا گاڑی ہمارے سامنے آئینچی۔اس میں ٹرانسوال بابنمبراس

## ستيرآ گره کي فتح

ای وقت مجھے کمرہ عدالت میں کھڑا کیا گیا۔اس دفعہ میری گرفتاری ڈیڈی سے جاری شدہ ایک وارنٹ کی بنا پر ہوئی تھی۔اس لیے وہ مجھے ای دن ڈیڈی لے گئے۔
دومری طرف مسٹر پولک کو ویل فور میں گرفتار تو نہ کیا برعش اس کے ان کی مدد کے لیے اہلکاروں نے ان کا شکر بیادا کیا لیکن جس وقت وہ ریل میں سوار ہونے والے تھے۔
انہیں جاراس ٹاؤن میں گرفتار کر لیا گیا۔مسٹر کیلن بیک بھی نیج نہ سکے۔دونوں دوستوں کو بوکس وی بیٹ جس بیند کردیا گیا۔

اال تاریخ کو فرنڈی میں جھ پرمقدمہ جلایا گیا اور جھے نو ماہ کی سخت قید دی گئا۔
ابھی تو ٹرانسوال میں داخلہ کے لیے لوگوں کو اکسانے کے جرم میں بوکس رسٹ میں مقدمہ جلایا جاتا ہاتی تھا۔ چنا نچہ جھے ۱۱۳ تاریخ کو بوگس رسٹ لے گئے۔ وہاں جیل میں جھے کیلن بیک اور پولک بھی ملے جن کود کھے بڑی خوشی ہوئی ۔
بیک اور پولک بھی ملے جن کود کھے کر جھے بڑی خوشی ہوئی ۔

الا تاریخ کوہم مینوں ہو کس رسٹ کی عدالت میں پیش ہوئے۔سب کو تین تین ماہ کی قید کی سزاطی۔ ہو کس رسٹ جیل میں روزانہ نئے نئے قیدی آتے رہتے تھے اور ہمیں ہیرونی حالات کا پند چانا رہتا تھا۔ اس لیے چند دن تو بخوشی گزر گئے۔ ان ستیہ آگرہی قید ہوں میں ہربت نگھ نام کا ایک ضعیف العمر بھی تھا۔ عمر ۵۵ برس سے زا کد ہوگ ۔ وہ قید ہوں میں نو کرنہیں تھا۔ اس نے برسوں پہلے اپنا گرمٹ پورا کر لیا تھا۔ اس لیے وہ ہڑتا لی میں نہیں تھا۔ میری گرفتاری پر عوام میں جوش بڑھ گیا اور کی لوگ نثیال سے زائد اوال میں بھی نہیں تھا۔ میری گرفتاری پر عوام میں جوش بڑھ گیا اور کی لوگ نثیال سے ٹرانسوال میں

کے ایمیگریش آف کے بڑے آفرمسٹر چنی اور ایک پولیس افسر بھی ہتھ۔ دونوں پنچاتر آئے اور انہوں نے مجھے دور لے جاکر کہا'' میں آپ کوگر فقار کرتا ہوں۔'' اس بطرح مار دنوں میں تنون ارگر فقار میں میں نے درجہ د''دیں جنتہ کہے ، ع''

اس طرح چاردنوں میں تین بارگرفآرہوا۔ میں نے بوچھا"اس جھے کو بھی؟" انہوں نے جواب دیا" ہم اس کود کھے لیس گے۔"

ال سے آئے میں نے پھوٹیں کہااور مسٹر پولک سے کہددیا کہ وہ جھد کے ساتھ ایک سے کہددیا کہ وہ جھد کے ساتھ واکس سے جہددیا کہ وہ جھدکے ساتھ واکس سے جھے میں نے لوگوں کو ہاائن رہنے کے بی بی فرصت دی گئی۔ میں نے لوگوں کو ہاائن رہنے کے لیے کہنا بی شروع کیا تھا کہ افسر کے جھے نے میں بی روک کر کہا ''اب آپ قیدی ہیں۔ تقریز میں کر کہنا گئے۔''

میں نے اپنی حالت کو بھانپ لیا اور تقریر بند کر کے گاڑی میں جاہیے اس نے گاڑی میں جاہیے اس نے گاڑی میں جاہیے ہے۔ گاڑی بان کو گاڑی تیز چلانے کا تھم دیا اور چیٹم زدن میں ہم جتھہ ہے دور پہنچ گئے۔ مجھے وہ پہلے گر لینگ سٹیڈ میں لے گئے پھر وہاں ہے ویل فور ہوتے ہوئے ہیڈ لبرگ میں میں نے رات گزاری۔

دوسری طرف ہمارا جقہ بھی مسٹر پولک کی رہنمائی میں عزم سفر تھا اور رات بھر
گرلینگ سٹیڈ میں تھہرا۔ دس تاریخ کوسی نو بجے جقہ بھی ویل فور پہنچ گیا۔ جہاں تیل پیش ریل گاڑیاں انہیں نیٹال لے جا کر پہنچانے کے لیے تیارتھیں رلوگ قدر سے ضد پکڑ گئے اور
بولے'' گاندھی کو بلاؤاگر وہ تھم دیں گےتو ہم گرفتار ہوں گے اور ریل میں ہیٹھیں گے۔''
مسٹر پولک اور کا چھلیا سیٹھ نے سمجھا بجھا اور یہ کہد کرکہ آخر کار ہمار سے سفر کا مقصد
بھی تو جیل جانا ہی ہے۔ مسافروں کوراضی کرلیا اور سب کے سب امن سے دیل میں بیٹھ گئے۔
میں تو جیل جانا ہی ہے۔ مسافروں کوراضی کرلیا اور سب کے سب امن سے دیل میں بیٹھ گئے۔
میں تا ہیں جانا ہی ہے۔ مسافروں کوراضی کرلیا اور سب کے سب امن سے دیل میں بیٹھ گئے۔

کہ ہماری خواہشات اورانداز کار کی تائید کردی۔ان کی اس جرائت کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ایک کمشن بیٹے گیا۔اگر چہکوئی بھی ہندوستانی اس کمشن کامبرنہیں تھا۔گر جزل سمس سے خطو کا بت کرنے پر مجھے یقین ہوگیا کہ ہمارا مقصد کمشن کی رپورٹ کے شائع ہوتے ہی گورنمنٹ نے یونین کے سرکاری گزٹ میں انڈین ریلیف مل شائع کیا جس کے بتیجہ کے طور پردیرہے ہی سی لیکن پچھمجھوتا ہوگیا۔اس بل کے ذریعہ:

ا۔ تمن پونڈ کا ٹیکس واپس لے لیا گیا۔

۲۔ تمام شادیاں جو ہندوستان میں جائز مجھی جاتی تھیں افریقہ میں بھی جائز مجھی جانے لگیں۔

r\_ انگوشھے لگانے والا پروانہ حدود میں داخل ہونے کے لیے اجازت نامہ قرار دیا گیا۔

اس طرح آٹھ سال کے بعد ہماری تحریک جتم ہوئی اور بیہ معلوم ہونے لگا کہ جتوبی افریقہ کے ہندوستان واب کچھ آرام ملے گا۔ میں ۱۸ جولائی ۱۹۱۲ء کو ہندوستان جاتے ہوئے راستہ میں انگلینڈ میں گو کھلے سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ میرے جذبات میں جوش اور دھ گارفر ہاتھا۔ جوش تو برسوں کے بعد وطن واپس جانے کا تھا اور گو کھلے کے نقش قدم پروطن کی خدمت کا تھا۔ اور دکھ اس بات کا تھا کہ جہاں میں نے زندگی کے ایس سالوں میں تانخ اور شیریں تجربات حاصل سے جی اور زندگی کے مقاصد کی بنیا در کھی ہے۔ اس جنوبی افریقہ سے بڑے دکھ اور افسوس سے ودائ ہور ہاتھا۔

داخل ہوکر گرفتار ہونے لگے تو ہر بت سکھ بھی ان لوگوں میں سے بی تھا۔ ایک دن میں نے جیل میں ہر بت سکھ سے پوچھا'' آپ جیل میں کیوں آ سے ا ہیں ؟ آپ جیسے بوڑھوں کو تو میں نے جیل جانے کے لیے بیں کہا؟''

مربت عَلَم نے جواب دیا"جب آپ آپ کی استری اور آپ کے بچے تک ای استری اور آپ کے بچے تک ای استری اور آپ کے بچے تک ا ہماری خاطر جیل میں گئے ہیں۔ تو میں کیےروسکتا ہوں۔"

مں نے کہا''گرآپ تو جیل کے مصائب کو برداشت نہیں کر عیں گے۔آپ جیل چھوڑ کر چلے جا کمیں تو بہتر ہوگا۔ کیا میں آپ کی رہائش کی کوشش کروں؟'' وہ بولا''میں جیل سے ہرگز ہا برہیں جاؤں گا۔ چھے تو کسی نہ کی دن مرنا ہی ہے۔

الى قىست كهال جوجيل مين مرجاؤل-"

میں اس کے ارادہ کو کیسے متزلزل کرسکتا تھا۔ اس نیک آدی کے سامنے میزاسر جھک گیا۔ ہر بت عظم کی مراد برآئی۔ وہ جیل میں ہی 16 جنوری 1910ء دمر گیا۔ سینکڑوں ہندوستانیوں کے سامنے ہندوروائی کے مطابق اس کی لاش کوآ گ لگائی گئی۔ اس ستیدآ گرہ میں پر بت عظم کی ماندا یک نبیس کئی آدی تھے۔ گرجیل میں مرنے کی خوش متمی حاصل کرنے والے ہر بت عظم کا ماندا یک بی تھے۔ اس لیے جنوبی افریقہ کی ستیدآ گرہ کی تاریخ میں ہر بت عظم کا نام مزت سے لیاجائے گا۔

اچھااب کوچ کرنے والے لوگوں کی طرف چلیں سپیش گاڑیاں انہیں بیمال لے گئیں اور انہیں بیمال لے گئیں اور انہیں بیل میں ٹھونس دیا گیا۔ حکومت نے کا نول کے اردگرد گھیرے بناڈالے اور انہیں ڈیڈی اور نیوکسیل کی جیلوں کا حصہ قرار دے دیا گیا اور مز دوروں کو ان میں بی کام کرنے کی مشقت دی گئی۔ چنانچہاس نلامی کے خلاف ہندوستان میں خوب احتجاج ہوا۔ کرنے کی مشقت دی گئی۔ چنانچہاس نلامی کے خلاف ہندوستان میں خوب احتجاج ہوا۔ سادی کرنے دی اختراج کی ہاری کے خلاف ہندوستان میں خوب احتجاج ہوا۔ سادی کرنے دی اختراج کی ہاری کو صد

یاری کے باوجود بالخضوص گو کھلے نے ہمارے لیے کافی کوشش کی تھی۔ای عرصہ
یعنی دسمبر ۱۹۱۱ء میں لارڈ ہارڈ نگ وائسرائے نے اپنی وہ شہورتقر برکی جس کی وجہ ہے جنوبی
افریقہ اور انگلینڈ میں جہاں بھی و کیھئے شور کچھ گیا تھا۔ اصول تو بیتھا کہ وائسرائے دیگر
مقامات کے متعلق حاشیہ آرائی نہیں کیا کرتے تھے لیکن لارڈ ہارڈ نگ نے تو سخت تقریر کر
ڈ الی۔ا تنائی نہیں بلکہ انہوں نے ستیہ آگر ہیوں کی پوری پوری حفاظت کی بھی۔ یہاں تک

بابنبروهم

# گو <u>کھلے سے ملاقات</u>

پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ستیہ آگرہ کی جنگ کے تم ہونے کے بعد کو تھلے کی ایما

انگلینڈ ہوتے ہوئے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ میرے ماجھ کے اور کیان

بیک تھے۔ ستیہ آگرہ کے دنوں میں میں نے تیسرے درجہ میں ریل کا سفر کرنا افتیار گیا ہوا

تھا۔ اس لیے جہاز میں بھی تیسرے درجہ کا نکٹ خریدا۔ گرہمارے تیسرے درجہ میں بڑا فرق

ہے۔ یہاں تو سونے اور بیٹنے کی جگہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے اور صفائی کی تو بات ہی کیا

پوچھتے ہیں لیکن برعش اس کے یہاں کے جہاز وں میں کانی بگرہتی تھی اور صفائی کا بھی اچھا

خیال رکھا جاتا تھا۔ کمپنی نے ہمارے لیے چند دیگر سہولتیں بھی مہیا کر دی تھیں تا کہ ہمیں کوئی

خیال رکھا جاتا تھا۔ کمپنی نے ہمارے لیے چند دیگر سہولتیں بھی مہیا کر دی تھیں تا کہ ہمیں کوئی

خیال رکھا جاتا تھا۔ مینی نے ہمارے لیے چند دیگر سہولتیں بھی مہیا کر دی تھیں تا کہ ہمیں کوئی خیاد کے

خوالی کی کو دے دیا گیا تھا۔ معمولی طور پر تیسرے درجہ کے مسافروں کو پھل کم ہی ملتے ہیں اور

میوہ تو بالکل نہیں ماتا۔ تا ہم اس سہولیت سے ہم نے ۱۹دن جہاز میں بڑے آرام سے

میوہ تو بالکل نہیں ماتا۔ تا ہم اس سہولیت سے ہم نے ۱۹دن جہاز میں بڑے آرام سے

گزارے۔

اس سفر کے گئی دافعات یا دکرنے کے قابل ہیں۔ مسئر کیلن بیک کو دور بین کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ایک دوقیمتی دور بنیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں چنا نچہاس موضوع پر ہماری روزانہ بحث ہوا کرتی تھی۔ میں انہیں میں مجھانے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ بیکام ہمارے مطمع نظراور جس سادگی تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔کافی بعید ہے کہ ایک دن تو ہم دونوں میں

اس موضوع پرسرگرم بحث ہوئی اس وقت ہم دونوں اپنی کیبن کی کھڑ کی کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے کہا'' آپ کے اور ہمارے درمیان ایس تکرار ہونے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس دور بین کو سمندر میں بھینک دیں؟''

مسٹرکیلن بیک فی الفور ہوئے''بضر ور اس جھڑ ہے کی جڑکو پھینک ہی دیجئے۔'' میں نے کہا'' دیکھوابھی بھینک دیتا ہوں۔''

انہوں نے بلاروک ٹوک کہا'' میں پچ کہتا ہوں۔ پچینک دیجئے۔'' بس میں نے دور بین پچینک دی۔ وہ سات پونڈ قیمت کی ہوگی لیکن اس کی قیمت کے برعکس مسٹر کیلن بیک کواس کے ساتھ جومجیت ہوگئی تھی مگر اس کے باوجودوہ اس بات کو خیال تک میں نہ لایا۔ان کے اور میرے درمیان اپنے کی واقعات پیش آئے۔ بیتو صرف اس کا ایک نموز قار کیمن کی لرمیش کی ا

اں کا ایک نمونہ قارئین کے لیے ہیں کیا ہے۔ ہم دونوں سچائی کو ہیں نظر رکھ کر چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔اس لیے میرے اوران کے تعلقات کے نتیجہ کے طور پرہم روزانہ کوئی نہ کوئی ٹی بات سیھتے تھے۔سچائی کی تقلید میں جمارا تھے۔خودغرض اورعنادوغیرہ آسانی ہے ہی دورہوجا تا تھا۔اگر ایسانہ ہوتا تو تھا نیت

سے دور بی رہے۔ میں اور الفت کا گرویدہ آ دمی سادہ مزاج ہوا کرتا ہے اور زبانی طور پر سے دور بی رہے۔ میں الفت کا گرویدہ آ دمی سادہ مزاج ہوا کرتا ہے اور زبانی طور پر سے ان پر بے شک ممل کرتا جائے گئی اس سے کامل سچائی کا حصول ممکن نہیں ہے اور سچائی کو جسنجھوڑ کر معلوم کرنے سے محبت اور نفرت کی تحرار کے بعد آزادی حاصل ہوتی ہے۔

جن ایام میں ہم نے یہ سفراختیار کیا تھا۔ اس کے السفائی آشرم کے باسیوں کی ذاتی کم وری کی وجہ سے میں نے سات اور چودہ دن کا برت رکھا تھا۔ میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان برتوں کی وجہ سے جسم میں ابھی تک کمزوری پائی جاتی تھی۔ اس لیے جہاز میں ڈیک پراچھی طرح گھوم کر بیر کرنے لگا اور خوراک کو ہضم کرنے کی کوشش میں رہتا گر نیادہ گھومنے سے پنڈلیوں میں درد ہونے لگ گیا۔ اور ولایت پہنچنے کے بعد تو یہ در دکائی بڑھ گیا۔ وہ بال ڈاکٹر چیورائ مہت سے ملا قات ہوگئے تھی۔ برت اور درد کی کیفیت میں کرانہوں نے کہا۔ اگر آپ بچھ عور سے لیے آرام نہیں کریں گو آپ کے پاؤں کا ہمیشہ کے لیے میں ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ برت کے بعد طاقت کے واپس میں ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ برت کے بعد طاقت کے واپس

#### جنگ میں حصہ

ولایت پہنچتے عی خبر ملی کہ کو کھلے تو پیرس میں عی رہ گئے ہیں۔ پیرس سے آمدو نت كاسلىلمنقطع موكيا ہے اور يہ كہانہيں جاسكا كدوہ كب آئيں گے۔ كو كط صحت كو ورست کرنے کے لیے فرانس کئے تھے مگرای اثناء میں جنگ جاری ہونے کی وجہ سے وہاں رک گئے۔ان سے ملے بغیر میں وطن نہیں جاسکتا تھالیکن رکوئی بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ

علموال یہ پیدا ہوا کہ درمیانی عرصہ میں کیا کیا جائے۔لڑائی کے متعلق میرا کیا ا عن ہے؟ میرے جیل کے ساتھی ستیہ آگر ہی سراب جی اؤ جڑیا ولایت میں بیرسٹری کا · طالعہ کررے تھے۔سہراب جی کو ایک اعلیٰ ستیہ آگری کے طور پر انگلینڈ میں بیرسٹری کے ہے بھیجا گیا تھا تا کہ واپس جنوبی افریقہ ہماری جگہ گام کرنے لگ جائے۔ان کے اخراجات ملفل ڈاکٹریران جیون مہت تھے۔ان کے ذریعہ جیوراج مہت وغیرہ سے جوولایت میں ينه رب تصدال موضوع يرمشوره كيا-اس زمانه بين جننے ولايت بين مندوستاني رہتے تھے۔ان کا اجلاس بلایا گیا اور میں نے ان کے سامنے اپنے خیالات پیش کئے اور میرایہ خیال تھا کہ انگلینڈ میں رہنے والے ہندوستانی جنگ میں اپنا حصدادا کریں۔انگریز طالب علم جنگ میں خدمت کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے۔ ہم ہندوستانیوں کوان ہے کم مدونہیں دین ع ہے۔ چنانچے میرے ان خیالات کے خلاف اس اجلاس میں کافی ولائل پیش کئے گئے کہا ا کہ ہماری اور انگریزوں کی حالت میں ہاتھی اور گھوڑے کا فرق ہے۔ ایک غلام اور دوسرا

لانے کے لیے زیادہ کھانے کالا کی نہیں کرنا جا ہے۔ برت رکھنے کے بعد کھانا جاری کرتے وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور شایداس میں زیادہ صبط بھی ہوا کرتا ہے۔ مدامیں ہمیں خبر ملی کہ اب جنگ چھڑنے کو ہے۔ انگلینڈ کے ساحل کے قریب بہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ جنگ شروع ہوگئ ہے۔اس کیے ہم روک لئے گئے۔ یانی میں کئی مقامات پرخفیہ راستے بنائے گئے تھے۔ان میں سے گز رکر ہمیں ساؤتھ تھمپٹن پہنچنے پرایک دو دن ديرلگ كئ \_اعلان جنگ ١١ اگست كو عوااور جم ١١/ اگست كوولايت يہنيے\_

سردار ہے۔اس حالت میں غلام این آقاکی مصیبت میں اپنی مرضی ہے کس طرح مدد کرسکی ہے۔علاوہ بریں جوغلام آزادی کا طلب گار ہو کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آتا کی مصیبت سے فائدہ حاصل کر کے اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے؟ مگراس دلیل ہے میری اس وتت كس طرح تسلى موسكتي تقى - اگرچه ميں دونوں تضاد كو تمجھ كيا تھا- تكراس كے باوجود مجھے اپنی حالت غلاموں سے متضاد نظر آئی۔ اس وقت میرا بیر خیال تھا کہ انگریزی طرز حکومت کے برعکس کئی انگریز حاکموں کا زیادہ تقص ہے۔اس تقص کوہم محبت ہے دور کر سکتے ہیں۔میرابیخیال تھا کہ انگریزوں کے وربیاوران کی مدد ہے ہم اپنی اصلاح کرعیس تو جمیں ان کی تکلیف کے وقت مدودے کرائی اصلاح کرنی جاہیے۔ برکش طر زِ حکومت کو اگرچه میں بہتر خیال نہیں کرتا۔ گرآج کل کی ماننداس وقت وہ ٹا قابل پرداشت معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے آئے جس متم کے آئین حکومت ہے میرا اعتاد اٹھ گیا ہے اور آئے میں انگریزی حکومت کی مدونہیں کرسکتا۔ اس طرح اس وقت جن لوگوں کا یقین اس طرز طریق پر نہیں تھا۔ بلکہ انگریزی حاکموں ہے بھی متنفر تھے۔ وہ مدد کے لیے س طرح تیار ہو سکتے تھے؟ انہوں نے اس وقت پلک کے مطالبات کو برزور ڈھنگ سے پیش کرنے اور آئین میں تبدیلی کے لیے مناسب موقعہ مجھا۔ مگر میں نے اس وقت انگریزوں کی تکلیف کی حالت میں مطالبات پیش کرنا مناسب خیال نہ کیا بعنی جب تک جنگ کا زمانہ ہے ہمیں اے مطالبات ملتوی کرنے عامیں۔ چنانچہ میں ارادے پر ائل رہا او رکہا کہ جنہیں

کیا۔ان میں لگ بھگ تمام صوبوں اور فدہبوں کے لوگ تھے۔
اس کے بعد لارڈ کرو کے تام ایک خط لکھا گیا جس میں ہم نے اپنے خیالات اور
تیاری کا ذکر کیا کہ ہم ہندوستانیوں کو زخمی سپاہیوں کی خدمت کی احتیاج ہے۔اگر بیا نظام کر
دیا جائے تو ہم تیار ہیں۔قدر سے غور و فکر کے بعد لارڈ کرد نے ہماری تجویز منظور کرلی اور
ہماراممنون ہوگیا کہ ہم نے الیے موقعہ پرحکومت کی مدد کا ارادہ فلاہر کیا ہے۔

والنظير ول ميں نام درج برانا ہو۔ نام درج كرادي - بے شارلوگول نے اسے آ ب كوپيش

جن جن اوگوں نے اپنے نام تحریر کرائے تھے۔ انہوں نے مشہور ڈاکٹر کنٹیلی کی گھرانی میں زخمیوں کی تیار داری کی ابتدائی تعلیم شروع کی۔ چھ ہفتہ کا کورس تھا۔اتنے عرصہ

میں زخیوں کی خدمت کے ہر پہلو ہے واقفیت ہوگئی۔ہم ۸۰ واللٹیر اس کلاس میں شامل خصے۔ چھ ہفتہ بعدامتخان لیا گیا تو اس وقت صرف ایک آ دی فیل ہوااور جولوگ پاس ہو گئے انہیں گورنمنٹ کی طرف ہے قواعد سکھانے کا انتظام کیا گیا۔قواعد سکھانے کا کام کرتل میکر کے بیر دکیا گیا اور انہیں اس جھہ کا سردار بتایا گیا۔

اس وقت ولایت کا نظارہ قابل دیدتھا۔ جنگ کی وجہ سے لوگوں بیس مگیراہث نہیں تھی۔ بلکہ تمام لوگ حب استطاعت اس بیس مدد کے لیے کمر بستہ تھے۔ جن کی جسمانی عالت انجھی تھی۔ وہ نو جوان فوجی تعلیم حاصل کرنے لگ گئے۔ گر کمزور بوڑھے اور عورتیں بھی خالی نہیں رہی تھیں۔ ان کے لیے بھی کام تو تھا بی وہ فوجیوں کے کپڑے سینے اور زخیوں کی پٹیاں تیار کرنے میں لگ گئے۔

اس وقت سروجنی دیوی بھی وہیں تھیں۔ انہوں نے اس کام ہیں خوب دلچیں کا اظہار کیا۔ اس وقت میری ان سے پہلے پہل بی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کپڑے کاٹ رائیں اس نے ان کاڈھیر لگادیا اور کہا جتنے سلاسکوا تنے سلاکر مجھے دے دینا۔ ہیں نے ان کی رائے ہے زخیوں کی تنارواری کی اس تعلیم کے ایام میں جتنے کپڑے تیار ہوسکے استے بی کرکے دے دیں ہے۔

اس طرح ابنا فرض خیال کرے میں جنگ میں شامل تو ضرور ہوا مگر میری قسست میں یہ لکھانہیں تھا کہ اس میں براہ راست کو دکر سکوں بلکہ ایسے نازک موقعہ پرستنیآ گرہ تک کرنے کی نوبت آگئی۔

습습습

بالبنبرههم

ب تی رہ گیا تھا۔

میں ساری رات سو چنار ہا۔ اس وقت اگر میں اپنے تجر بات سے دست بردار ہو
جاتا تو میر سے تمام خیالات مٹی میں ال جاتے تھے۔ مگراس کے باوجود جھےان خیالات میں
علالی کا اختال نظر نہیں آتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کس صد تک کو کھلے کی محبت کے زیر اثر میرا
فرض کا میاب ہوتا ہے یا مجھے اپنے جم کی حفاظت کے لیے اپنے تجر بہ کا جتنا حصہ ضروری
کرنی چاہیے۔ آخر کا رمیں نے یہ فیصلہ کیا کہ فرجی نقط کا دگاہ سے تجر بہ کا جتنا حصہ ضروری
ہے۔ ای قدر رہنے دیا جائے اور باتی امور میں ڈاکٹروں کی رائے تسلیم کی جائے۔ میر سے
دورہ چھوڑ نے میں دھار مک احساسات عالب تھے۔ کلکتہ میں گائے اور بھینس کا دودہ جن
فوفناک طریقوں سے دوہا جاتا تھا۔ وہ نظارہ میری آتھوں کے سامنے تھا اور یہ خیال بھی
موجود تھا کہ گوشت کی طرح حیوانات کا قبل انسانی خوراک کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے
دورہ کو چھوڑ نے کے پختے ارادہ سے میں صبح اٹھا۔ اس فیصلہ سے میرادل کافی ہلکا ہوگیا تھا گر
دورہ کو چھوڑ نے کے پختے ارادہ سے میں صبح اٹھا۔ اس فیصلہ سے میرادل کافی ہلکا ہوگیا تھا گر
دورہ کی کھوڑ نے سے بختے ارادہ سے میں صبح اٹھا۔ اس فیصلہ سے میرادل کافی ہلکا ہوگیا تھا گر

شام کو پیشل کیرل کلب میں ہم انہیں ملنے گئے۔ تو انہوں نے فی الفور پوچھا ''کیوں کیاڈاکٹر کے مشورہ پر ہی کی کاارادہ کیا ہے تا؟''

میں نے آ منتگی سے جواب دیا تھا۔ سب باتوں کوتو میں مان لوں گا گرآپ نیک بات پرزور نہ دیجئے۔ دودھاور دودھ کی بنی ہو گی چیز کی میں نہیں لوں گا اوران کے نہ یئے پراگرموت بھی آتی ہوتو میں خیال کرتا ہوں اس کا استقبال کرتا میر افرض مقدم ہے۔'' وہ بولے'' کیا تم نے یہ پختہ ارادہ کرلیا ہے؟''

"میراخیال ہے کہ اس کے علاوہ میں آپ کواور کوئی جواب نہیں دے سکتا اور میں بونتا ہوں کہ اس طرح آپ کوضر ور تکلیف ہوگی لیکن مجھے معاف فرمائے۔"

گو کھلے نے قدرے دکھ ہے مگر نہایت محبت افروز ڈھنگ ہے کہا" تمہارا یہ خیال بچھے پیند نہیں ہے۔ بچھے اس معاملہ میں دھرم کی کوئی بات نظر نہیں آئی نیکن اب میں اس بات پرزور نہیں دوں گا۔" یہ کہتے ہوئے جیوراج مہد سے مخاطب ہوکر کہنے لگے" اب

# گو کھلے کی فراخد لی

ولایت میں مجھے پہلی کے درد کی شکایت ہوگئی تھی۔ اس بیاری کی حالت میں گو کھے ولایت آپنیچ تھے۔ ان کے پاس کیلن بیک اور میں بہیٹ جایا کرتے تھے۔ ان میں زیاد و ترجنگ کی بی بھی ہوا کرتی تھیں۔ جرخی کا جغرافیہ کیان بیک کواز برتھا اور اور سے کا سفر انہوں نے گئی بار کیا تھا۔ اس لیے تقشہ بھیلا کروہ کو کھلے کولڑائی کی چھا وُ نیاں دکھایا کرتے تھے۔ جب میں بیارتھا تو میری بیاری کا ذکر بھی گفتگو کا موضوع بن گیا۔ خوراک کے جب میں بیارتھا تو میری بیاری کا ذکر بھی گفتگو کا موضوع بن گیا۔ خوراک کے تجربات تو اس وقت بھی جاری تھے۔ اس وقت میں مونگ پھلی کچا اور بیکے کیلئے لیموں اور زیون کا تیل نمائر انگور و فیرہ چزیں کھا تا تھا۔ دود ھا تاج والی غذا و فیرہ کا استعمال نہیں کرتا تھا مگر نگہدا شت جیوراج بی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے دود ھا دراتاج استعمال کر دو قائل کی ذورد یا اور پیشکایت کو کھلے تک پہنچائی۔ پھل و فیرہ کے استعمال کے دلائل کے وہ قائل کی زورد یا اور پیشکایت کو کھلے تک پہنچائی۔ پھل و فیرہ کے استعمال کے دلائل کے وہ قائل کینیں تھے۔ تندرتی کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر جو پچھ بتا کیں وہ استعمال کرتا جا ہے۔ یہی ان کا نہیں تھے۔ تندرتی کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر جو پچھ بتا کیں وہ استعمال کرتا جا ہے۔ یہی ان کا نہیں تھے۔ تندرتی کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر جو پچھ بتا کیں وہ استعمال کرتا جا ہے۔ یہی ان کا

گو کھلے کی باتوں ہے روگردان ہوتا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ جب انہوں نے کافی زور دیا تو میں نے ان ہے ۲۴ گھنٹے سوچنے کی مہلت مانگی۔ کیلن بیک اور میں گھر آئے۔ راستہ میں ان کے ساتھ ذکر چھڑا کہ اس وقت میرا کیا فرض ہے؟ میرے تجربات میں وہ بھی شامل تھے۔ آئیس میہ تجربات پہند بھی تھے۔ گران کارخ اس طرف تھا کہ اگر صحت کے لیے میں اس تجربہ کو چھوڑ دول تو بہتر ہوگا۔ اس لیے اب اپنے دل کی آ واز کا فیصلہ لینا تی

#### بابنبرهم

#### الوداعي

مسٹر کیلن بیک وطن جانے کے ادادہ سے ہمارے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔

الایت میں ہم اکھتے ہی رہتے تھے۔ جنگ کی وجہ سے جرمنوں پر بخت مگرانی کی جاتی تھی اور

ہمیں اس بات پر شک تھا کہ کیلن بیک ہمارے ساتھ آسکیں گے یا نہیں۔ ان کے لیے

پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور مسٹر رابرٹس انہیں پاسپورٹ دلانے پر بذات خود

پارڈ تک کا المہایت خشک جواب ملا۔ ہمیں افسوں ہے کہ ہم کی طرح یہ ذمہ داری لینے کے

بارڈ تک کا المہایت خشک جواب ملا۔ ہمیں افسوں ہے کہ ہم کی طرح یہ ذمہ داری لینے کے

پارڈ تک کا المہایت خشک جواب ملا۔ ہمیں افسوں ہے کہ ہم کی طرح یہ ذمہ داری لینے کے

بارڈ تک کا المہایت خشک جواب کوسب نے مناسب خیال کیا۔ کیلن بیک کی جدائی کا اگر چہ

ہمے ضرور دکھ ہوا۔ مگر میں نے دیکھا کہ میری بجائے انہیں زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اگر وہ

بندوستان آسکتے تو آج ایک اچھے کسان اور جلا ہے کی ساداز ندگی بر کرتے اب وہ جنو بی

فریقہ میں اس طرح اپنی سادہ زندگی بر کرتے میں اور قبارت کی تیاری کا کام کرتے ہیں۔

فریقہ میں اس طرح اپنی سادہ زندگی بر کرتے میں اور قبارت کی کوشش کی لیکن پی انیڈاد کے جہاز وں

بم نے تیسرے درجہ کا کلٹ ملا۔ جنو بی افریقہ سے ہم کافی پھل وغیرہ لائے تھے۔ جو جہاز وں

میں وسٹرے نہیں ہوتا تھا۔

ڈاکٹر مہتہ نے میرے جسم کومیٹس پلاسٹر کی پٹی سے باندھ دیا تھااور مجھے کہا تھا کہ بٹ ہندھی رئنی جا ہے۔ گر دو دن بعد میں اسے بر داشت نہ کر پایا اور بڑی مشکل کے بعد میں نے اے اتارڈ الا اور نہانے دھونے بھی لگ گیا۔ پھلوں اور میوں کے علاوہ اور کسی چیز کو کام گاندھی کوزیادہ دق نہ کرو۔انہوں نے جو قاعدہ بنا رکھا ہے اس کے مطابق جن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہوں وہی دینی چاہئیں۔''

ڈاکٹر از حدخوش ہوا گروہ لا چارتھا۔ مجھے مونگ کی دال کے استعال کا مشورہ دیا۔
اور کہا۔ اس میں ہینگ کا بگھارد سے لینا۔ میں نے یہ مان لیا۔ ایک دودن تک میں نے وہ پائی
استعال کیا۔ گرالٹا اس سے میرا در دبڑھ گا۔ مجھے موافق نہ آیا۔ اس لیے پھر میں نے پھل
کھانے شروع کر دیئے۔ اس کے علاقہ ڈاکٹر نے دوسرے علاج کے لیے جو پچھ مناسب
خیال کیا تھا' دیا۔ البتہ اس سے آرام ضرور ہوا گرمیری ان عادتوں سے وہ بخت بگڑے۔
خیال کیا تھا' دیا۔ البتہ اس سے آرام ضرور ہوا گرمیری ان عادتوں سے وہ بخت بگڑے۔
استے میں گو کھلے ہندوستان چلے گئے۔ کیونکہ وہ لندن میں اکٹویر اور نومبر کا کہر برداشت نہیں۔
کر سکتے ہتھے۔

پہلی کا درو خوراک کی تبدیلی اور دیگر تجربات سے دور ہوگیا۔ گربیاری بالکل دون نہ ہو تک ۔ ابھی احتیاج کی ضرورت تھی۔ ابھی بستر پر ہی دراز رہنا تھا۔ ڈاکٹر مہنة بھی بھی آ کرمعائند کرجاتے تھے اور جاتی بار کہہ جایا کرتے تھے کہ اگر میراعلاج کرو گے تو دیکھتے ہی دیکھتے آرام آجائے گا۔

ایباعمل جاری تھا کہ ایک دن مسٹررابرٹس میرے مکان پر آئے اور مجھے ذور دے
کرکہا کہ'' آپ ہندوستان چلے جاؤ۔'' انہوں نے کہا کہ اس حالت میں آپ نٹیلی ہپتال
میں نہیں جاسکتے۔ کڑا کے کی سردیاں تو ابھی آنے والی جیں اور میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ
ہندوستان چلے جائیں تو وہاں جاکرا چھے ہوجائیں گے۔ اگراس وقت تک جنگ جاری رہی
تو اس میں مدد کے اور بھی مواقعہ میسر آسکتے ہیں وگر نہ جو پچھ آپ نے یہاں کیا ہے میں اسے
بھی کم خیال نہیں کرتا۔

\*\*

بالبنبراس

# بونامیں گو کھلے کے ساتھ

میرے بمین کینچے می کو کھلے نے جھے خردی کہ بمبئ کے گورز آپ سے ملتا جا ہے ہیں۔ بچنا کینچنے سے پہلے آپ ان سے ملتے آئیں تو بہتر دے گا۔ اس لیے جس ان سے ملتے گیا۔ معمولی بات چیت کے بعد انہوں نے جھے کہا۔

"من آپ ہے ایک اقرار لیما ہوں اور سے دل ہے جاہما ہوں کہ مکومت کے متعلق اگرا ہے کو کئی ترکیسے۔ "
متعلق اگرا ہے کو کئی ترکیب چلائی ہوتو اس نے بل جھے لیں اور ہات چیت کرلیس۔ "
میں نے جواب دیا" یہ زبان دین میرے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ ستیا آگری کے ناطے میر آبید اصول ہے کہ کس کے فلاف کو کئی آ واز بلند کرنے سے قبل اس کے متعلق خود اس سے واقعیت حاصل کر اوں اور جہاں تک اپنے سے بن پڑے ان کے متقرب ہونے کی کوشش کردں۔ میں نے ہمیشہ جو نی افریقہ میں اس اصول پڑمل کیا ہے اور یہاں بھی میں ایسان کی کرنے کا خیال کرتا ہوں۔ ایسان بھی میں ایسان کی کرنے کا خیال کرتا ہوں۔ ایسان کی میں ایسان کی کرنے کی خیال کرتا ہوں۔

لارڈولنکڈن نے یہ من کر میراشکریدادا کیا اور کہا ' آپ جب جائیں میرے ساتھ الاقات کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ حکومت جان ہو جھ کرکوئی برائی ہیں کرنا جائے۔'' میں نے جواب دیا' میں ای یقین پر ہی جی رہا ہوں۔''

اب میں بونا پہنچا۔ وہاں کے تمام حالات بیان کرنا میری قوت یادداشت ہے بیدے۔ کو کھلے ادر سر وہٹس آف اغریاسوسائل کے ممبروں نے جھے اپنی مجت میں دیگ دیا۔ بھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے تمام مبران کو بونا میں مرکوکیا اور سب کے ساتھ میری دل

ایسے کرہ ہوائی سے جلد آزاد ہوکر میں ہندوستان ویکینے کے لیے حواہش مند ہور میں اسلام سند ہور کے قریب آگیا ہوں۔ عدن والوں کے ماتھ جنو بی افریقہ میں ہی ہمارا اچھاتعلق ہو گیا تھا کیونکہ بھائی کیقباد کاؤس جی دین شاہ فرین آگئے تھے۔ ان کے اور ان کی استری کے ساتھ میری اچھی جانکاری ہوگئی تھی گر فرین آگئے تھے۔ ان کے اور ان کی استری کے ساتھ میری اچھی جانکاری ہوگئی تھی گھوڑ نے موسہ کے بعد ہم جمبئ آپنچے۔ جس ملک میں ۱۹۰۳ء میں والیس آنے کی امیدر کھا تھا۔ وہاں وس سال بعد جنچنے پر میرے ول کو بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ جمبئ میں گو کھلے فیارہ کی استقبال کا انتظام وغیرہ کررکھا تھا۔ ان کی طبیعت نازک تھی ۔ گراس کے باوجود بمبیئ آپنچے تھے۔

بی میں بمبئی آیا تھا۔ کیکن قدرت نے کچھاور بی بنار کھاتھا۔

公公公

كحول كرياتين كرائين \_ كو كھلے كى زبردست خواہش تھى كەبىل بھى ان كى سوسائى كاممبرين جاؤل اور مل بھی جاہتا تھا مرممبران کا بدخیال ہوا کہ سوسائٹ کے اصول اور مقاصد اور طریق کارمیرے خلاف ہیں۔اس لیے وہ عجیب مخصد میں تھے کہ جھے ممبر بنا جا ہے یانہیں۔ مو كلے كايد خيال تھا كە ميرااية آورش يرمعم رہے كاجو خيال باى قدر دومروں كے آ درش کی حفاظت اور ان کے ساتھ ل جانے کی عادت بھی تھی۔ انہوں نے کہا۔ شاکد المارے وقت ایمی آب کے دوسرول کو کردیدہ کر لینے کی صفت سے عاری ہیں۔ آب ایے خيالات يرسحكم ريخ والي آزاد خيال آدى بن اميدتويي ركمتا تها كدوه مجهم بناة منظور کرلیں کے لیکن اگر نہ بھی کرعیں تو آب اس سے برگزید خیال ہیں کرعیں کے کہ آب ے آپ کی محبت کم یائی جاتی ہے۔ اپنی محبت کے استوار ہونے کواس اعداد میں و کھ کری وہ كى تكيف الفائے تے خوف كھاتے تھے ليكن آب ان كے با قاعد ممبر بنيں ياندين علقوآب كومبرتسليم ي كرول كا-

سوسائی کاممبر بول یانہ بول ایک آشرم بنا کرفینکس کے ساتھیوں کواس میں رکھ كروبال بينه جانا جابتا تفاريس نے اپنايداراده انہيں بنا ديا تھا۔ گجراتی ہونے كى وجہ سے تحجرات کے ذریعہ خدمت کرنے کا جذبہ میرے دل میں کافی ہونا جاہے۔اس خیال سے مجرات میں بی سی جگہ قیام کا خیال تھا۔ کو تھے میرے خیال کوئن کرخوش ہوئے اور ہولے۔ "آ ب ضرور آ شرم قائم كري اور مر عمبرول سے جوبات جيت ہوئى ہے۔اس كا تقيد خواہ کچھ بھی ہو۔ تمبارے آشرم کے لیے میں روپیا کا انظام کروں گا اور اسے میں اپنائ آ شرم خيال كرون كا-"

يدين كرجي خوش موالها- چنده ما تكني كا تكليف مي كالسي يائي- يه بجه كر مجه بروي خوشی ہوئی اور اس خیال سے کداب مجھے اسلے این ذمدداری سے پچھ کرنا پڑے گا۔ بلکہ ہر ایک الجھن کے وقت میرے لیے یہاں ایک رہنماہوگا۔ جس سے میرابار بلکا ہوجائے گا۔" مو کھلے نے مرحوم ڈاکٹر ویوکو بلا کر کہددیا۔ گاندھی کا کھا تا اپنی سوسائٹ کے رجشر مس کھول اواور انبیں اے اور بلک کے کاموں کے لیے جس قدررو پیے کی ضرورت ہود ہے

اب کے بعد میں یونا چھوڑ کرشائی نگتین جائے گی تیاری کررہاتھا۔ آخری ایام میں گو کھلے نے اپنے خاص دوستوں کی ایک پارٹی ایسے ڈھٹک سے بلائی جومیرے دلی ارادہ کے مناسب تھی۔اس میں پھل اور میوے منگوائے جن کا میں استعال کیا کرتا تھا۔ يرنى ان كرم و تقور عاصل يرهى -ان كى الى حالت نبيل هى كدوه ومال تك أسكة تھے۔لیکن انہیں عش آ گیااور واپس جانا پڑا۔الی عشی انہیں بار بارآ جایا کرتی تھی۔اس لیے انہوں نے کہلا بھیجا کہ یارنی میں کی تشم کی گزیر نہیں ہونی جاہے۔ یارنی کیا تھی۔سوسائن ے آشرم میں مہمان خانہ کے پاس میدان میں جاجم بچھا کرہم بیٹھ گئے اور مونگ چھلی اور تھجور وغیرہ کھاتے ہوئے محبت ہے باتیں کررہے تھے اور ایک دوسرے کے دل کو قابویں لینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے لیکن ان کی بیٹشی میری زندگی کے لیے کوئی معمولی بربين قاwww. tirdubooks Adownik

بابنبريه

وهمكي

جمعی سے بچھے اپنی بیوہ بھالی اور دوسر کے قبیل والوں سے ملنے کے لیے راج کوٹ اور پور بندر جانا تھا۔ اس لیے میں راج کوٹ پہنچا۔ جنوبی افریق میں ستیہ آگرہ کی تخریک کے سالہ میں میں نے اپنالباس جس حد تک ممکن تھا۔ گر نمیا مزدوروں کی الندینالیا تھا۔ میری مانند کپڑے پہننے والا عام طور پرغریب ہی خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت درم گاؤں اور بردوان میں بلیگ کی وجہ سے تیسر سے درجہ کے مسافروں کی پڑتال ہواکرتی تھی۔ جھے اس وقت معمولی بخارتھا۔ تشخیص کنندہ افسر نے میرا ہاتھ دیکھا توا سے گرم معلوم ہوا۔ اس لیے اس فقت معمولی بخارتھا۔ توجیح کردا کئر سے معائد کراؤ۔ پھر میرانا م لکھایا۔

مبینی سے شاید کئی نے چھی یا تاریجیجا ہوگا۔ای لیے بردوان سیشن پرموتی لعل درزی جو وہاں کے ایک مشہور پلک کارکن خیال کئے جاتے تھے۔ مجھے ملنے آئے۔انہوں نے مجھے درم گاؤں کی زکات کی پڑتال اوراس کے متعلق پیش آنے والی تکلیفات کا ذکر کیا۔ مجھے درم گاؤں کی زکات کی پڑتال اوراس کے متعلق پیش آنے والی تکلیفات کا ذکر کیا۔ مجھے بخار چڑھ دیا تھا۔ اس لیے بات کرنے کے لیے جی نہیں جا بتا تھا۔ میں نے انہیں مختصراً جواب دیا۔

" آپجیل جانے کے لیے تیار ہیں؟"

اس وقت میں نے موتی لعل کوالیا ہی نوجوان خیال کیا جو بلاغور وفکر جوش میں ہاں کر لیتے ہیں کین انہوں نے پورے استقلال سے جواب دیا۔

"ضرورجيل جاوَل گار مرآپ كو بهاراليدر بنا بوگا-كانھياواز كى حيثيت سے

آپ بر ہمارائق ہے۔ ابھی تو ہم آپ کوروک نہیں سکتے لیکن واپسی کے وقت آپ کو بروان ضرورائز ناپڑے گا۔ یہاں کے نوجوانوں کا کام اور جوش دیکھ کرآپ خوش ہو جا کیں گے۔ آپ جب جاہیں ہمیں اپنی فوج میں بحرتی کر سکتے ہیں۔''

راج کوٹ پینچے ہی دوسرے دن مجے قبل الذکر تھم کے مطابق ہپتال پہنچا۔ وہاں میں کی کے اجنی نہیں تھا۔ ڈاکٹر مجھے دیکھ کرشر مایا اوراس جانچ کنندہ پر ناراض ہوا مگر مجھے غصہ کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی تھی۔ کیونکہ اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ ایک تو وہ مجھے بہچانا نہیں تھا اور پھروہ تو اپنے فرض کوادا کر رہا تھا۔ مگر میں تھا مشہور آ دی اس لیے راج کوٹ میں مجھے معائد کرانے لئے جانے کے وض میں لوگ گھر آ کرمیری یو چھتا چھ کرنے لگے۔

کاٹھیا واڑ میں جہاں بھی پہنچا۔ وہاں وریم گاؤں کی زکات کی پڑتال والی تکلیفات کی شکائتیں نیں۔

اس کے بعد میں نے حکومت بند کے ساتھ خط و کتابت شروع کی۔ وہاں سے خط کی رسید کے علاوہ اور کوئی جواب نہ ملا۔ جب مجھے لارڈ جیمسفورڈ سے ملنے کا موقعہ ملا۔ یعنی دو تمین سال کی خط و کتابت کے بعد قدر سے شنوائی ہوئی تو لارڈ چیمسفورڈ سے میں نے اس کا ذکر بیان کیا تو انہوں نے جیرت کا ظہار کیا کیونکہ دیرم گاؤں کے معاملہ کا نہیں بالکل علم نہیں تھا۔ انہوں نے میری با تیں غور سے سیل اور اس وقت ٹیلی فون کر کے کا غذات طلب کئے تھا۔ انہوں نے میری با تیں غور سے سیل اور اس وقت ٹیلی فون کر کے کا غذات طلب کئے اور کہا کہ اگر اس سلسلہ میں وہاں کے اہلکاروں کی شکایت نہ ہوئی تو زکات رد کرڈ الی جائے گئے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد ہی افہارات میں یڑھ کہ ذکات رد کردی گئی ہے۔

ابنبر ۴۸

## شانتي نكتين

راج کوٹ کے بعد میں شانتی نلمین پہنچا۔ وہاں کے پروفیسراورطالب علم میرے ساتھ بڑی مجبت سے پیش آئے۔ نہایت سادگی سے استقبال کیا گیا۔ جس میں صنعت لطیفہ اور محبت مذم تھی۔ وہاں کا کا کالیکر سے میری پہلی بارملا قات ہوئی۔ شانگی نکمین میں میرے ساتھیوں کو علیحد ہ جگہ تھرایا گیا۔ گمن معل گاندھی ان لوگوں شانگی نکمین میں میرے ساتھیوں کو علیحد ہ جگہ تھرایا گیا۔ گمن محل کا ناتھا۔ کی تگہداشت کرتے تھے اور فینکس آشرم کے اصولوں پر بڑی احتیاط سے عمل کرایا جاتا تھا۔ میں نے فیکھا کہ انہوں نے شانتی نکمین میں اپنی محبت کن اور دلچیسی کی دھاک پھیلا دی۔ وہاں اینڈر یوز اور پیری کی دھاک پھیلا دی۔ وہاں اینڈر یوز اور پیری کی اس وقت موجود تھے۔

اپنی عادت کے مطابق کی پروفیسروں اورطالب علموں سے مل جل گیا اور جسمانی مشقت کے کاموں میں ولچیسی کا اظہار کرنے لگ گیا۔خود کھا تا بنا تا اور برتن صاف کرتا تھا۔
اس کے علاوہ بنگا کی کھانے میں اصلاح کے خیال سے ایک چھوٹی رسوئی الگ کر لی تھی۔
میرا ارادہ پچھ دن شاخی نگلین میں رہنے کا تھا۔ مگر قدرت زبردتی جھے وہاں سے گھیدٹ لے گئے۔ ایک ہفتہ ہی رہا تھا کہ بوتا سے گو کھلے کے سورگ سدھارنے کی خبر ملی۔
میرا اشاخی نگلین غم میں و وب گیا۔ تمام لوگ میرے پاس ماتم پری کے لیے آئے اور میں اس دن بوتا روانہ ہوگیا۔ مگر نظل اوراستری ساتھ تھے اور ہاتی لوگ وہاں ہی رہے۔
اینڈ ریوز بردوان تک میرے ساتھ آئے۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا ''کیا آپ اینڈریوز بردوان تک میرے ساتھ آئے۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا ''کیا آپ اینڈریوز بردوان تک میرے ساتھ آئے۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا ''کیا آپ

اس فنح کومیں نے ستیہ آگرہ کی بنیاد شلیم کیا۔ کیونکہ جب دیرم گاؤں کے متعلق باتیں ہو کیں تواس وقت حکومت جمینی کے سیرٹری نے مجھے کہاتھا کہ بلسرامیں اس موضوع پر آپ کی جوتقریر ہوئی تھی۔ اس کی نقل آئی ہے۔ اس میں نے ستیہ آگرہ کا ذکر کیا ہے۔ اس پر اپنی ایند بدگی کا اظہار کیا اور مجھ سے پوچھا ''آپ اسے دھمکی خیال نہیں کرتے ؟ اتنی طاقتور حکومت بھلادھمکی کی پرواہ کر عتی ہے۔''

میں نے جواب دیا" ہے دھمکی نہیں ہے بلکہ عوام کی رائے کو تعلیم سے مرفراز کرنے کی کوشش ہے۔ لوگوں کا اپنی تکلیفات کے وہ کرنے کے لیے ہرایک مناسب تدبیر کو کام میں لا نامیر سے جیسے آ دمیوں کا فرض مقدم ہے۔ جولوگ آل کا دی کے خواہش مند ہیں۔ ان کے پاس اپنی حفاظت کا آخری علاج ضرور ہونا چاہیے۔ عام طور چائی تتم کے علاج بربریت لیے ہوتے ہیں لیکن ستیم آگرہ اس سے بالکل متضاد بات ہے۔ اس کے استعال اوراس کی بابت بتانا میں اپنا فرض خیال کرتا ہوں۔ انگریزی حکومت بردی طاقتور ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرسکتا لیکن ستیم آگرہ سب سے بہتر ہتھیار ہے۔ اس معاملہ میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔

بید کی کرای مجھ دار سیرٹری نے سر ہلا کر کہا'' و یکھا جائے گا۔'' کا کا کا کا بابنمبروم

### تيسر \_ےدرجه کی مصیبت

بردوان پہنچ کرہم تیسرے درجہ کا تکٹ کٹواٹا جا ہتے تھے لیکن ٹکٹ لینے میں سخت مصیبت پیش آئی۔ ٹکٹ لینے کے لیے پہنچاتو جواب ملا۔ تیسرے درجہ کے مسافروں کو پہلے تکٹ نہیں دیا جاتا۔

یون کر میں شیشن ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ مجھے بھلا وہاں کون جانے ویتا؟

میں نے نوازش کر کے بتایا کہ شیشن ماسٹر وہاں ہے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں ہے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں ہے۔ بھی بھی جواب ملا۔ کھڑ کی کھلنے پر تکمٹ لینے گیالیکن ٹکٹ لینا آسان نہیں تھا۔ ٹیکا شد۔ سافر میر ہے جسے گھڑوں آ ویوں کو دھکیل کرآ گے بڑھ جاتے۔ بڑی مشکل ہے آخر کا رنگٹ

گاڑی آئی تو اس میں بھی جو ربروست لوگ تھے بڑھ گئے۔ اتر نے والوں میں بوسک بھلا میں کس طرح شریک میں بوسک تھا؟ اس لیے ہم مینوں ایک کھڑی ہے دوسری تک جائے گر ہر ایک جگہ ہے ہی بوسک تھا؟ اس لیے ہم مینوں ایک کھڑی ہے دوسری تک جائے گر ہر ایک جگہ ہے ہی جواب دیا۔ جگہ جواب ملک یہاں جگہا۔ اس نے جواب دیا۔ جگہ طے تو بیٹے جا و بیٹے جا و بیٹے جا و بیٹے جا تا۔ میں نے زم لہجہ میں جواب دیا۔ جھے تو میروری کام ہے گرگار ڈکو یہ سننے کی فرعت نہیں تھی۔ اب میں ہر پہلو سے نادم ہوگیا اور کمن الل سے کہا۔ جہاں جگہل جائے میٹے جا واور میں استری کو لے کرتیسر سے درجہ کی بجائے انٹر کلاس میں ہم بیجا۔ گارڈ نے مجھے اس ڈیمیں جائے دیکھ لیا۔

"اگریے خیال ہے تو کب تک امید ہے؟"
میں نے جواب دیا" یہ کہنا تو مشکل ہے گراجی ایک سال بحر تو میں پچھ کرتانہیں عابتا۔ مرحوم کو کھلے نے ججھے کہا تھا کہ ایک سال تک ابھی میں سارے ملک کا دورہ کروں اور کسی بھی معمولی مسئلہ پراپی رائے کا اظہار نہ کروں۔ میں ہر لحاظ ہے اس بات پڑمل کرنا عابت ہوں اور اس کے بعد اس وقت تک کوئی بات منہ ہے نہیں نکالوں گاجب تک کسی سوال پر بچھ کہنے کی ضرورت لاحق نہیں ہوگی ۔ ای لیے میں یہ کہنیں سکتا کہ آئندہ پانچ سالوں میں سنی آگرہ کا کوئی موقعہ ہاتھ آئے گا پانیں۔

بہاں یتح رکرو یالازم ہے کہ" ہندوستانی سوراجید نامی کتاب میں میں نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں۔ گو کھلے انہیں من کرمسکرائے اور گویا ہوئے کہ ایک سال تک میدوستان میں رہنے کے بعد پنة چلے گا کہ س طرح تمہارے خیالات سرد پڑجائے ہیں۔ کو پہندہ بند

کپارٹمنٹ میں لے جاتا چاہے۔ان کے اس مشورہ پڑل کرنے میں مجھے شرم محسوں ہوئی۔
میں جانتا تھا کہ اے دوسرے درجہ کے کمرہ سے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔گر
میں نے اس کی غیر سبت کا خیال نہ کیا۔ سچائی کے گرویدہ کو اس قتم کی خلاف ورزی انجھی نہیں گئی اور میری استری یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں وہاں جا کر نہاؤں۔گر بی کی محبت کے طلاکا رالفاظ نے حقیقت کو مع ہے ڈھک لیا۔

طلاکا رالفاظ نے حقیقت کو مع ہے ڈھک لیا۔

میں ہی جہتے ہیں۔

سنول شیشن پرگاڑ دڑیوڑھا کرایہ وصول کرنے آپنجا۔ میں نے کہا''آپ کا فرض تھا کہ آپ مجھے جگہ بتاتے۔ چونکہ تیسرے درجہ میں جگہ نہیں ملی۔اس لیے یہال ہیٹھا ہوں اگر تیسرے درجہ میں جگہ بتا کمیں تو وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔''

گارہ صاحب ہولے۔ میرے ساتھ بحث نہ کرو۔ میرے پاس جگہ نین ہے۔
کرایدادانہیں کرو گے و تمہیں گاڑی ہے اتر ناپڑے گا۔ گر مجھے تو جلد ہونا پہنچنا تھا۔ گارڈ کے
ساتھ لڑائی کا وقت بی نہیں تھا۔ لا چار ہو گر کرایدادا کر دیا۔ اس نے بونا تک کا ڈیوڑھا کرایہ
وصول کرلیا۔ گر مجھے یہ بے انصافی نہایت بری معلوم ہوگی ہے۔

وصول کرلیا۔ گر مجھے یہ بے انصافی نہایت بری معلوم ہوگی ۔
صول کرلیا۔ گر مجھے یہ بے انصافی نہایت بری معلوم ہوگی ۔
صبح کے وقت مخل سرائے پہنچے۔ گن معل کو تیسر نے درجہ بیل جگائی تھی۔ وہاں
پہنچ کر میں نے کلٹ کلکٹر کوساری کیفیت بتائی اور میں نے اس سے اس امر کی شکایے گئی۔ گر
اس نے انکار کرڈ اللہ ریلوے کے بڑے افٹر کوزیادہ کرایہ وصول کرنے کی درخواست دی گر
اس کا اس فتم کا جواب ملا ۔ جبوت کے بغیر زیادہ کرایہ کی رقم واپس کرنے کا ہمارارواج نہیں
جائیکن چونکہ بیر آپ کا معاملہ ہے اس لیے واپس کردیتے ہیں۔ برودان سے مغل سرائے
تک کا زاید کرایہ واپس نہیں دیا جاسکتا۔

ال کے بعد تیسر ہے درجہ کے سفر کے اتنے تجربہ ہوئے کہ ان کی ایک کتاب تیار ہوئئی ہے گران کا اس کتاب میں ذکر نہیں ہوسکتا۔ طبیعت کی غیر مناسبت کی وجہ ہے میرا تیسر ہو درجہ کا سفر بند ہوگیا۔ گر مجھے یہ ہمیشہ کھٹکتا رہا۔ تیسر ہے درجہ میں مسافروں کی جہالت گندگی اور خود غرضی کا کچھ تجربہ نہیں ہوا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ٹی بار مسافر جان ہو جھ کر بھی جہالت گا جوت دینے لگ جاتے ہیں۔ جو پچھ وہ کرتے ہیں انہیں طبعی معلوم ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ہم ہیں جو مصلح کے جاتے ہیں۔ جن کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی۔

کسی طرح تھے ماندے ہم کلیان جنگٹن پر پہنچ گئے اور نہانے کی تیاری کی۔ گمن العلی اور میں اللہ سے یائی لے کرنہائے۔ ابھی استری کے لیے میں کوئی تجویز کر رہاتھا کہ استے میں سروٹس آف انڈیا سوسائٹ کے آدی ہماری تلاش میں آپنچے۔ وہ بھی پونا جارے تھے۔ انہوں نے میری استری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ان کونہانے کے لیے دوسرے درجہ کے انہوں نے میری استری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ان کونہانے کے لیے دوسرے درجہ کے

www.urdubooks4down100

#### بابنبره

# ميرى كوشش

بونا پہنے کر'از کریا' وغیرہ نے افت کے بعدی سب بیسوینے گے کہ سوسائی

کاکام کس طرح چلایا جائے اور میں اس کامبر بنوں یا نہ بنوں۔ اس وقت مجھ پر کانی ہو جھ تھا۔

کو کھلے کی زندگی میں مجھے مجر بننے کی ضرورت بی نہیں تھی۔ میں قو صرف کو تھلے کی مرضی اور

حکم کے ماتحت رہتا جا بہتا تھا۔ مجھے یہ بہند بھی تھا کیونکہ بندوستان کے استے بڑے طوقائی سمندر میں کودنے کے لیے تجر بہکار ملاح کی ضرورت تھی اور کو کھلے جیسے نا خدا کے آسرا میں

میں اینے آپ کو کھوظ خیال کرتا تھا۔

اب میرای کینے لگا کہ مجھے سوسائی میں داخل ہونے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہے۔ میں نے سوچا کہ کو کھلے کی روح کہتی تھی کہ میں نے باہ ججبک کوشش شروع کی تھی اس وقت سائی کے تمام ممبر وہاں موجود تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا اور میری نبست جوخوف ان کے اذبان پر مسلط تھا۔ اے دور کرنے کی زیر دست کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ اراکین میں اس بات پر اختلاف رائے تھا۔ چنو ممبران کی رائے تھی کہ مجھے سوسائی میں شامل کرلیا جائے۔ مگر کئی بخت مخالف تھے۔ تاہم دونوں خیالات کے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جائے۔ مگر کئی جو لوگ میری مخالف کر کے انہوں کی مائی جائی جائی جائی ہوگئی جو لوگ میری مخالف کے رہے کا لفت کر ایک تھی کی خوالگ میری مخالف کے اداری کی ان جائی جائی جو لوگ میری مخالف کر کے انہوں کی دونوں خیالات کے لوگ میری مخالف کی دونوں خیالات کے لوگ میری مخالف کر ایک تھی جو لوگ میری مخالفت کر ایک تھی جو لوگ میری مخالفت کر ایک تھی کی جو لوگ میری مخالفت کر ایک تھی جو لوگ میری مخالفت کر ایک تھی کی خوالگ میں می مخالفت کر ایک تھی کی خوالگ میں میں مخالف کی دونوں خیال میں کا دونوں خیال میں کا دونوں خیال میں کئی جو لوگ میری مخالفت کی میں کی خوالگ تھی جو لوگ میری مخالفت کی دونوں خیال میں کا دونوں خیال کی جو لوگ میں کی خوالگ تھی جو لوگ میں کی خوالگ تھی جو لوگ میں کی خوالگ کی دونوں خیال کے دونوں خیال کی جو لوگ میں کی خوالگ کی دونوں خیال کی جو لوگ میں کی خوالگ کی دونوں خیال کی جو لوگ میں کی خوالگ کی دونوں خیال کی جو لوگ میں کی خوالگ کی خوالگ کی خوالگ کی خوالگ کی دونوں خیال کی جو لوگ کی خوالگ کی کرنے کے خوالگ کی خوالگ کی خوالگ کی کرنے کو خوالگ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کر

ای لیے ہماری گفتگو میں ایک قسم کی شریقی پائی جاتی تھی جولوگ میری خالفت کر رہے ہے۔ انہیں خیال آ یا کہ تی باتوں میں ان کے اور میرے خیالات میں زمین اور آسان کا فرق ہاوراس سے بھی بڑھ کرانہوں نے رہ سوچا کہ جن مقاصد کے پیش نظر کو کھلے مرحوم نے یہ جماعت بنائی تھی۔ میرے شامل ہوجانے پر معالمہ برعم ہوجائے گا۔ انہیں یہ بات نے یہ جماعت بنائی تھی۔ میرے شامل ہوجانے پر معالمہ برعم ہوجائے گا۔ انہیں یہ بات

: قابل برداشت محسوس ہوئی۔ کافی بحث مباحثہ کے بعد ہم گھروالی آئے اور اراکین نے اخری فیصلہ سوسائی کی اگلی میٹنگ کے لیے ملتوی کردیا۔

گھروالی جاتے ہوئے میں ہزامتفکر تھا۔ کیا کھڑت رائے سے میراسوسائل میں شامل ہونا مناسب ہے؟ اور کیا میں اس طرح گو کھلے کی وفاداری کا جموت مہیا کرسکوں گا؟ اوراگرا کھڑیت میرے خلاف ہوگئی تو اس سے سوسائٹی کے حالات کو خراب کرنے کا مرحکب تو نہیں بن جاؤں گا۔ مجھے یہ صاف نظر آیا کہ جب تک سوسائٹ کے اراکین میں میرے مہر بنائے جانے کے لیے اختلاف رائے موجود ہے۔ اس وقت تک مجھے ان میں شامل ہونے کی تاکید سے مندموڑ لینا چاہے۔ میں نے ای خیال میں بہتری سمجھی جب یہ فیصلہ کرلیا تو فورا شری شاستری جی کوایک خطاکھا کہ آپ بھے ممبر بنانے کے لیے میننگ نہ فیصلہ کرلیا تو فورا شری شاستری جی کوایک خطاکھا کہ آپ بھے ممبر بنانے کے لیے میننگ نہ باتھ گہری محبت ہوگئی اور اس طریقہ سے میری درخواست واپس ہوگئی۔ گرمیں سوسائٹی کاسچا ساتھ گہری محبت ہوگئی اور اس طریقہ سے میری درخواست واپس ہوگئی۔ گرمیں سوسائٹی کاسچا

نے میرے مبر بختے کی جو خالفت کی تھی وہ حقیقت نفس الامرے تعلق رکھتی تھی اور تجربات کے میرے مبر بختے کی جو خالفت کی تھی وہ حقیقت نفس الامرے تعلق رکھتی تھی اور تجربات نے بتایا کہ ان کے اور میرے معتقل ات میں کافی فرق تھا لیکن فرق جاننے کے بعد بھی ہم و توں کے دلول میں بھی تضاد بیدائبیں ہوا ایک کے باوجود ہم دوست اور رفیق ہیں اور سوسائی کی جگہ میرے لیے زیارت گاہ بن گی۔ بظاہرا آگر چھی ان کامبر نہ بنا مگر باطن میں اور اس کارکن ہوں۔ خاہری تعلقات کی بجائے باطنی تعلقات زیادہ بہتر ہوا کرتے ہیں اور اس کے برعکس خاہری تعلق تو بے دوح جسد کی ماند ہوا کرتا ہے۔

公公公

#### بابنبراه

# آشرم كاقيام

ستیدآگرہ آشرم کا قیام ۱۹۱۵ مکی ۱۹۱۵ و جوا۔ سوای شردها نند جی کی بیرائے تھی کہ میں ہردوار ہی میں اقامت اختیار کروں ۔ کلکتہ کے چنددوستوں کی دائے تھی کہ وئید ناتھ دھام میں ڈیرا لگاؤں اور بچھ دوست اس بات پرزور دے رہے تھے کہ رائج کوئے میں رہوں۔

گر جب میں احمر آباد ہے گزرا تو کئی دوستوں نے کہا کہ آ پ احمد آباد کو نتخب
کریں۔ انہوں نے آشرم کے خرج کابار بھی اپنے ذمد لیا اور مکان کی تلاش کا بھی وعدہ کیا۔
اس لیے احمد آباد پر میرا خیال مرکوز ہو گیا۔ میں مانتا تھا کہ گجراتی ہونے کی وجہ ہے میں گجراتی ،
زبان کے ذرایعہ قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرسکوں گا۔ احمد آباد کپڑے کی دستکاری کابڑا مرکز تھا۔ اس لیے یہاں چرف کا کام اچھی طرح ہوسکے گا اور گجرات کا بڑا شہر ہونے کی وجہ بیاں کے امیرلوگ رو بیہ کے ذرایعہ زیادہ مددد سے کیس گے۔
سے یہاں کے امیرلوگ رو بیہ کے ذرایعہ زیادہ مددد سے کیس گے۔

احمد آباد کے دوستوں کے ساتھ جب آشرم کے متعلق بات چیت شروع ہوئی تو چھوت چھات کا بھی ذکر چھڑا۔ میں نے کھلے الفاظ میں کہاتھا کداگر کوئی قابل اچھوت بھائی آشرم میں داخل ہونا جا ہیں گے تو میں انہیں آشرم میں رکھلوں گا۔

ایک ویشنودوست نے مندرجہ ذیل جواب دے کردل کوتیلی دی۔ آپ کی شرائط رعمل کرنے والے اچھوت بھلا کہیں راستہ میں تونہیں پڑے؟

مرآ خرکاراحمة بادمین بی آشرم بنانے کا فیصلہ ہو گیا اور ہم مکان تلاش کرنے

سگے۔شری جیون لال بیرسر کامکان جوکو چرب میں ہے کرایہ پر لینا طے پایا۔ وہ مجھے احمد آباد میں اقامت گزین کرنے والوں میں سب ہے مقدم تھے۔

اس کے بعد آشرم کا نام رکھنے کی باری آئی۔ دوستوں سے مشورہ کیا۔ سیوا آشرم اور پتو بن وغیرہ نام بتائے گئے۔ شیوا آشرم نام ہمیں پند آتا تھالیکن اس سے سیوا کی غایت آشکار نہیں ہوتی تھی۔ اور پتو بن نام کیسے منظور ہوسکتا تھا؟ اگر چہمیں ریاضت محبوب خاطر تھی۔ مگراس کے باوجودوہ نام ہمیں اچھا معلوم نہ ہوا۔ ہمارا مقصدتو تھا سچائی کی پوجا' اور سچائی کے لیے'' آگرہ' جنوبی افریقہ میں میں نے جو تجربہ کیا تھا۔ اس کا تعارف بندوستانیوں نے کیا تھا مگر ہمیں ہے بھی و یکھنا تھا کہ ہمارے تجربہ کیا تھا۔ اس کا تعارف بندوستانیوں نے کیا تھا مگر ہمیں ہے بھی و یکھنا تھا کہ ہمارے تجربہ کا اثر اور قوت کہاں تک کام بندوستانیوں نے کیا تھا مگر ہمیں ہے بھی و یکھنا تھا کہ ہمارے تجربہ کا اثر اور قوت کہاں تک کام بندوستانیوں اور سیوا کی غایت دونوں پہلوکار فرما تھے۔ اس میں سیوااور سیوا کی غایت دونوں پہلوکار فرما تھے۔

آشرم کوچلانے کے لیے اصول دقواعد کی ضرورت تھی۔اس لیے اصول دقواعد بنا
کراس کے متعلق کی لوگوں سے رائمیں طلب کی گئیں۔تمام رائیوں سے مجھے سرگوروداس
بینر بی کی رائے نریادہ یا درہ گئی ہے۔ان کے اصول دقواعد بیند آئے کیونکہ انہوں نے بتایا
کہ میرے برتوں بیلی علم کر بتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ان کے خط سے میں صوس ہوتا تھا
کہ ہمارے نو جواتوں میں علم کارفر انہیں ہے۔ میں بھی نرم دلی کو ہر جگہ محسوس کرتا تھا۔ مگر
برت میں جگہ دینے سے نری نری نہیں رہی کے پیال تھا۔ نری کا مطلب تو ہے حس وحرکت
برت میں جگہ دینے سے نری نری نہیں رہی کے پیال تھا۔ نری کا مطلب تو ہے حس وحرکت
سے عاری ہونا۔اس کے لیے دوسرے برت موجود ہیں افراد کی تو مکتی کی حالت ہے۔ نجات
حاصل کرنے والے پاسیوا دار کے ہرا کیک کام میں اگر نرمی اور غرور کا اند فاع نہ پایا جائے تو

آشرم میں اس وقت تقریباً تیرہ آدی شامل تھے۔ میرے ہمراہ جنوبی افریقہ ہے پانچ تامل بچے آئے تامل بچے آئے تھے اور یہاں کے قریباً ۴۵ آدی ملاکر آشرم جاری کیا گیا۔ تمام لوگ ایک بی جگہ کھانا کھاتے اور اس طرح رہنے کی کوشش کرتے جس طرح ایک ہی قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

بابنبره

## كسوفي

آشرم کے قیام کوابھی چند ماہ ہی گزرے سے کا اپنے میں ہمارا ایساامتحان ہوا جس کی امید تک نہیں تھی۔ ایک دن مجھے بھائی امرت تعلی تھا کہ کا قطا طا کہ ایک غریب اچھوت گھرانا آپ کے شم میں رہنے کا خواہش مند ہے۔ کیا آپ اسے اپنے پائی رکھیں گئے؟ چنوں گھرانا آپ کے شم میں رہنے کا خواہش مند ہے۔ لیا آپ اسے لوگ اتنا جگد چنے یہ یقین تھا کہ تھا کر بابا جیسے لوگ اتنا جگد اچھوت کی سفارش لے کرنہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے رفیقوں کو وہ چنھی دکھائی۔ ان لوگوں نے لبیک کہی اور میں نے بھائی امرت لعل کو جواب لکھا کہ اگر وہ گھرانا آشرم کے نیوں پڑمل کرے گاتہ ہم اے لینے کے لیے تیار ہیں۔ نیموں پڑمل کرے گاتہ ہم اے لینے کے لیے تیار ہیں۔

مگراس نے میرے مددگار دوستوں اور رفیقوں میں خوب بلجل مجی جس کنوئیں میں بنگلے کے مالک کا حصہ تھا۔ اس سے پانی بحر نے میں دفت آنے لگی کیونکہ کنواں ہا نکنے والوں پر بھی ہمارے پانی کے چھینٹے پڑجاتے تھے اور انہیں چھوت لگ جاتی تھی۔ انہوں نے ہمیں گالیاں دین شروع کر دیں اور وہ دو دھا جائی کو بھی تنگ کرنے لگے۔ میں نے سب کو گالیاں برداشت کرنے کا مشورہ دیا اور پانی بھرنے کی بدایت کی۔ ہمیں گالیوں کے جواب میں خاموش دیکے کرکنواں ہا تکنے والا سخت نادم ہوا۔ اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا مگراس طرح

الی اداد بند ہوگئے۔ جن بھائیوں نے پہلے ہی ان اچھوتوں کے داخل ہونے اور آشرم کے فیمون پڑل کرنے پراعتراض کیا تھا۔ آئیس کوئی امید بی ٹیس تھا کہ آشرم میں کوئی اچھوت آجائے گا۔ دوسری طرف مالی اداد بند ہوگئی اور ہمارے بائیکاٹ کی افواہ سننے میں آئی۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ یہ طے کر دکھا تھا کہ اگر ہمارا بائیکاٹ ہوگیا اور ہمیں کہیں ہے بھی دو نہ فی تو بھی ہمیں احمد آباد نہیں چھوڑ تا چاہے۔ ہم اچھوتوں کے محلّہ میں جاکر آباد ہوجا کمی نے اور جو بھی طے گائی برا مرفوری پر گذارہ کرلیں گے۔

آخرکارایک دن مگن ملل نے جھے نوٹس دیا کدا تکے ماہ تک آشرم کے اخراجات کے لیے ہمارے پاس کوئی روپر نہیں ہے۔ مگر میں نے مبرے جواب دیا کہ ہم انچھوتوں کے محلّہ میں جاکرآ باد ہوجائیں گے۔

مجھے یہ تکلیف بہلی باری پیٹ نہیں آئی تھی۔ ہردفعہ آخری موقعہ براس رزاق نے کہیں نہیں سے ہماری مدد کے لیے ہاتھ بردھادیا۔

ممن لعل کے نوٹس کے چند ہوم بعدی آیک دن میں کے وقت کی بچدنے آ کرخبر دی کہ باہرایک موڑ کھڑی ہے۔ ایک سیٹھ آپ کو بلارے ہیں۔ میں موڑ کے پاس پہنچا۔ تو سیٹھ نے مجھے کہا۔ 'معلی آئٹرم کو مجھ مدود بنا جا ہتا ہوں کیا آپ لے لیس سے؟''

میں نے جواب دیا "اگرد عاجا ہی تو می ضرور کے لوں گا۔ کیونکہ اس وقت مجھے ضرورت بھی ہے۔"

ده بولے "میں کل ای وقت یہاں آؤں گا۔ کیا آب آئیم میں علیں گے؟"
میں نے" ہاں " کی اور سیٹھ تی اپ گرواپس چلے گئے۔ دوسرے دن مقررہ وقت برموڑ کا بھو نبو بجا اور لڑک نے جھے آ کر بتایا گردہ سیٹھا ندر نہیں آئے۔ میں ہی آئیں طخ کے لیے گیا۔ میرے ہاتھوں میں تیرہ بزار کے نوٹ رکھ کروہ چلا گیا۔ بجھے اس مدد کی بلاکل امیدی نہیں تھی۔ اور مدد کرنے کا پیاطریقہ بھی نیا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے آ شرم میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچھے ایسایاد آتا ہے کہ ایک بار پہلے بھی میں آئیں ملاتھا۔ نہوہ وہ اس کے بھرا آشرم میں آئے اور ندانہوں نے بچھ دریافت کیا۔ بابر سے جی دو بیددے کر چلے گئے۔ میرا آشرم میں آئے اور ندانہوں نے بچھ دریافت کیا۔ بابر سے جی دو بیددے کر چلے گئے۔ میرا سے پہلا تج بہتھا۔ اس مدد کے ملتے جی انجھوتوں کے محلہ میں جانے کا خیال ترک کردیا گیا۔

إبنبر٥٣

## گرمٹیارواج

اب ہم نے آباد کردہ آشم کوچھوڑ کرجو کہاس وقت تک ہرقتم کے خطرات سے محفوظ ہو چکاتھا۔اب گر میارواج یا قلی بن پر ذراغور کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ گر میااس قلی یا مزدور کو کہتے ہیں جو پانچ سال یا اس ہے کم عرصہ کے لیے مزدوری کا اقرار نامہ لکھ کر ہندوستان سے باہر چلاجاتا ہے۔ نمیال میں ایسے گر نمیالوگوں سے ۱۹۱۹ء میں تین بونڈ سالانہ منیس دورکر دیا گیا تھا۔ گراس کا رواج ابھی جاری تھا۔ ۱۹۱۲ء میں بھارت بھوٹن پنڈت مدن موس الويدجي نے اس سوال كوسنٹرل اسمبلي ميں پیش كيا اور لارڈ بارڈ تك نے ان كى تجویز کومنظور کرمے کہ اعلان کیا تھا کہ اس فیکس کوضرورت پڑتے ہی ہٹانے کا اقرار مجھے شہنشاہ کی طرف سے ملا ہے لیکن میری توسیک رائے تھی کہ اس رسم کوفی الفور بند کرنے کا فیصلہ ہوجانا جائے۔ ہندوستان اپنی لا پروائی کی وجہ سے کافی درگزر کرتارہاہے۔ مراب میں نے بیدد یکھا کدلوگوں میں اس صدتک بیداری آئی ہے گذائل فیکس کواب بند کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے میں کئی لیڈروں سے صرف اس بات کے لیے ملاقاتی ہوا'اخبارات میں مضامین تحریر کئے تو یہ معلوم ہوا کہ عوام اس ٹیکس کو کا اعدم کردینے کے دریے ہیں۔اس حالت میں خود بخودجی میں سوال پیدا ہوا کہ کیااس کے لیے ستیہ آگرہ کو استعال میں لایا جاسکتا ہے؟ مجھے ا ہے تجربہ یرتو کوئی شک نہیں تھا مگر مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تجربہ کوئس طرح عمل میں لایا

ای اثنامیں وائسرائے نے وقت آنے پران الفاظ کواچھی طرح واضح کر دیا اور

ال قبیلہ کو آشرم میں رکھ کر آشرم نے براسیق حاصل کیا اور آغاز میں بی اس امر
کا آشکارا ہوجائے سے کہ آشرم میں جھوا جھوت نہیں چل سکتی آشرم کا اصول قائم ہو گیا تھا
اور اس کا کام براسادہ بن گیا تھا۔ گراس کے باوجود آشرم کا خرچ برٹھنے پر بھی زیادہ تر ان
بندووں کی طرف سے امداد کمتی آری تھی۔ یہ بات اس امرکوا چھی طرح واضح کرتی ہے کہ
جھوا جھوت کی بنیادا جھی طرح متزلزل ہوچکی ہے۔

بنایا کہ آئین کی تبدیلی میں کتناخرج ہوگا۔ اس عرصہ میں اس روائے کو دور کردیا جائے گا۔ یہ دکھے کر پنڈت مدن موہن جی مالویہ نے فروری ۱۹۱ے، میں گرفیار سم کو قطعاً دور کر دینے کے قانون کی اجازت سنئرل اسمبلی سے مانگی تو وائسرائے نے اسے نامنظور کردیا اس حالت میں یدد کھے کرمیں نے اس سلسلہ میں ہندوستان کا دورہ شروع کیا۔

دورہ بمبئ سے شروع کیا۔ وہاں ایمپریل ٹی زن شپ ایسوی ایشن کے نام پر جلسہ ہوا۔ اس میں جوریز ولیوٹن چیش ہونے والے تھے۔ ان کا مسورہ تیار کرنے کے لیے ایک سب سمیٹی بنائی گئی اور ایک تجویز کے فریعہ استدعا کی گئی تھی کہ گرممیار ہم بند کر ڈالی جائے ۔ گرموال یہ در چیش تھا کہ اس رواج کو کس طرح بند کیا جائے؟ اس سلسلہ میں تین شقیں چیش کی گئیں۔

ا۔ جس قدرجلد ہو تھے۔

۲\_ اسجولائی اور

س\_ في القور

ان میں ۳۱ جولائی والامطالبہ میراتھا۔ بجھے تو مقررہ تاریخ کی احتیاج تھی۔ تاکہ اس معیادتک اگر بچھ نہ ہوتو اس بات کا پند چل سکے کہ اس ہے آگے کیا کرنا ہے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن للو بھائی کی رائے تھی کہ فی الفور لفظ تجویز میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ۱۳ جولائی کے فی الفور لفظ ہے زیادہ جلدی کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ اس صورت میں میں نے یہ جھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو فی الفور کے مطلب کا پند نہیں جلے گا۔ اگر لوگوں میں نے یہ جھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو فی الفور کے مطلب کا پند نہیں جلے گا۔ اگر لوگوں ہے کچھ کام لینا ہوتو ان کے سامنے تھی لفظ کا بیش کیا جانا ضروری ہے۔ فی الفور کو ہرایک شخص اپنی مرضی کے مطابق استعال کرسکتا ہے۔ سرکار پچھ لے سنتی ہے لوگ بچھ بچھ کے ہیں۔ مرسی کے مطابق استعال کرسکتا ہے۔ سرکار پچھ لے سنتی ہے لوگ بچھ بچھ کے ہیں۔ مرسی کے مطابق استعال کرنی جا ہے۔ یہ دلیل ڈاکٹر ریڈوائی فیصلہ نہ ہوا تو گئی اور آخر کارسرللو بھائی کو بھی اس جولائی کی تجویز اچھی گئی اور تجویز میں وہی تاریخ لکھی گئی۔ پھر سجا میں یہ تجویز رکھی گئی اور جرجگہ اس جولائی کی معیاد کو مشتہر کیا گیا۔

اس وقت تک میں اکیلا ہی سفر کیا کرتا تھا۔سفر میں بڑے بجیب وغریب تجرب

پیش آتے تھے۔ نفیہ پولیس پیچے گی رہی تھی گراس سے کرار کی بچھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔
میرے پاس کوئی در پردہ بات نہی۔ اس لیے وہ نہ بچھ ستاتے اور نہ میں انہیں نگ کرتا تھا۔
اچا تک اس زمانہ پر بچھ پرمہاتما کی جھاپ لگ گئی۔ جہاں بھی لوگ بچھے پیچان جاتے ای نام سے خاطب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ریل کے سفر میں جاتے ہوئے کئی شیشنوں پرخفیہ پولیس کے لوگ میرانکٹ و کھنے آتے اور نمبر وغیرہ نوٹ کرلیا کرتے تھے۔ میں ان کے ہر ایک سوال کا فورا جواب و سے دیا کرتا تھا۔ بید کھی کرمیر سے ساتھی مسافروں نے سمجھا کہ میں کوئی سیدھا سادہ سادھون تقیر ہوں۔ جب دو چارشیشنوں پرخفیہ پولیس آئی تو وہ مسافر چر گرا ان کے ہو ایک سیدھا سادہ سادہ واوں کوگالیاں دینے گئے۔ اس بچار سے سادھوکو فضول کیوں دق کرتے ہو اور میری طرف دیکھی کر کہنے گئے۔ اس بچار سے سادھوکو فضول کیوں دق کرتے ہو اور میری طرف دیکھی کر کہنے گئے۔ ان بدمعاشوں کوگل مت دکھا ئیو۔

میں نے اطمینان ہے ان مسافروں ہے کہا۔ انہیں تکٹ وکھانے ہے جھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔وہ اپنافرض ادا کرتے ہیں جس ہے جھے کی قتم کادکھ نیس ہے۔ گلیف نہیں ہوتی۔وہ اپنافرض ادا کرتے ہیں جس ہے جھے کی قتم کادکھ نیس ہے۔ گران مسافروں کو یہ بات پسند نہ آئی وہ مجھ برزیادہ ترس کھانے لگے اور آپس

میں باتھ کی کے نے گئے کہ وی کھو بے قصوراوگوں کو بھی پہلوگ کس طرح پریشان کرتے ہیں۔

لا ہور ہو کر جھے کلکتہ جانا تھا۔ لا ہور میں گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ سافر زردی تھی آتے

سے لا ہور ہو کر جھے کلکتہ جانا تھا۔ لا ہور میں گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ سافر زردی تھی آتے

ہے ۔ دوسری طرف جھے مقررہ تاریخ پر کلکتہ پہنچنا تھا۔ اگر اس گاڑی سے رہ جاتا تو میں

ہروقت کلکتے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں جگہ ملنے کی امید چھوڑ رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے اپنے ڈب میں

موارنہیں ہونے ویتا تھا۔ آخر کار مجھے جگہ کی تلاش کرتے و کی گرایک مزدورنے کہا مجھے بارہ

و مزدور بچارا مسافروں گا۔ میں نے کہا اگر مجھے جگہ دلا دوتو میں ضرور بارہ آنے دول گا۔

و مزدور بچارا مسافروں کی منت ساجت کرنے لگا گرکوئی صفی مجھے جگہ دینے پر آ مادہ نہیں

و مزدور بچارا مسافروں کی منت ساجت کرنے لگا گرکوئی صفی مجھے جگہ دینے پر آ مادہ نہیں

ہوتا تھا۔ گاڑی چلنے والی تھی۔ اسے میں ایک ڈب کے مسافر ہوئے۔ یہاں جگہ نہیں ہے لیکن

اس میں آسے بہوتو آ جاؤ۔ کھڑے رے رہنا پڑے گا۔ مزدور نے بچھ سے بو چھا۔

'' کیوں جی؟''میں نے کہا۔'' ہاں چڑھا دو۔''اس کے بعداس مزدورنے مجھے اٹھا کر کھڑکی ہے ڈبہیں پھینگ دیا۔میں اندر پہنچا تو مزدورنے بارہ آنے کما لئے۔ بابنبر٥

## نيل كاداغ

چہارن راجہ جنگ کی سرز مین ہے جس طرح چہارن میں آ موں کے جنگل ہیں ای طرح کے ۱۹۱ء میں نیل کے کھیت تھے۔ چہاران کے کسان اپنی زمین کے ۳/۲ صدمیں اصلی مالک کے لیے نیل کے کھیت تھے۔ چہاران کے کسان اپنی زمین کھیا کہتے تھے۔ اصلی مالک کے لیے نیل کی کھیتی کرنے پر قانو نامجور تھے۔اسے دہاں تین کھیا کہتے تھے۔ دہاں ہیں کھیے کا ایک ایکڑ ہوتا ہے۔جس میں سے تین کھیے نیل بنا نا پڑتا تھا۔اس لیے اس

مل ہے کہد دینا چاہتا ہوں کہ چمپاران جانے سے پہلے میں اس جگہ کا نام ونشان تک نہیں جانتا تھا اور پہلے المجی عمو ما نفی کے برابر تھا کہ وہاں نیل کی کھیتی ہوتی ہے۔ نیل کی گئیتی ہوتی ہے۔ نیل کی گئیتی ہوتی ہے۔ نیل کی گئیتی تھیں ہوتی ہے۔ نیل کی گئیتی تھیں اور اس کے لیے وہاں ہراروں کسانوں کو تکلیف اٹھائی پڑتی ہے۔

راج کمارشکل نامی ایک کسان چمپاران میں دیتے تھے۔ان پرنیل کی کھیتی کے سلسلہ میں کافی بری بیتی تھی۔ان پرنیل کی کھیتی کے سلسلہ میں کافی بری بیتی تھی۔انبیں وہ دکھ ستار ہاتھا جس کے نتیجہ کے طور پرسب کے بی میں نیل کے داغ کومٹاد سے کاخیال بیدا ہوا۔

جب میں لکھنو کا گمرس میں گیا تو اس کسان نے میرا دامن پکڑلیا اور کہا دکیل بابو آپ کوتمام حالات بتا کیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چمپار ن چلنے کی مجھے دعوت دیتا جاتا تھا۔ وہ وکیل بابواور کوئی نہیں میرے چمپار ن کے مہر بان رفیق بہار کے سیوا جیون کی روح برج کشور بابوی تھے۔ انہیں راج کمارشکل میرے ڈیرا پرلائے اور کا لے رنگ کا اچکن یدات بوی مشکل ہے گزری۔ دوسر ہے مسافر تو جوں توں کر کے بیٹھ گئے۔ گر میں اوپر کی زنجر پکڑ کر کھڑا ہی رہا۔ بھی بھی مسافر لوگ جھے ڈانٹے۔ ارے کھڑا کیوں ہے بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ میں نے انہیں کانی سمجھایا کہ بیٹنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ گر وہ میرا کھڑے رہا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ وہ اوپر کے پھٹوں پر آ رام ہے پاؤں پیار کر پڑے گر مجھے بار بار دق کرتے تھے۔ ان کے دق کرنے کے باوجود میں انہیں اطمینان ہے سمجھا تا جس ہے آخر کاروہ کہیں جاکر خاموش ہوئے اور میرا پہ ٹھکانہ پوچھنے افر زائے پاس جگہ بنا دی۔ '' مبر کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔'' بجھے پر کھاوت یاد آگئی۔ اس وقت فورا اپ پاس جگہ بنا دی۔'' مبر کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔'' بجھے پر کھاوت یاد آگئی۔ اس وقت میں خت تھک گیا تھا۔ سر چکرار ہا تھا۔ جب بیٹھنے کی جگہ کی در حقیقت شرور دیت تھی۔ ایشور نے خود بخو داس کے لیے ہولت بیدا کرڈالی۔

اس طرح و مصلے کھاتے ہوئے آخر کار بروقت کلکتہ پہنچا۔ قاسم بازار کے مہاراجہ نے مجھے تفہرانے کی دعوت دی ہوئی تھی اور کلکتہ کے جلسہ کے صدر بھی وہی تھے۔ کراجی کی طرح یہاں بھی لوگوں میں جوش پیدا ہوگیا اور چندا تگریز بھی آگئے تھے۔

الا جولائی ہے قبل قلی بن کے رواج کو دور کرنے کے لیے بیں پہلی درخواست بنائی تھی اور بیامید تھی کہ کسی دن اس نیم غلامی کے رواج کو دور کر دیا جائے گا۔ ۱۸۹۳ء کے بنائی تھی اور بیامید تھی کہ کسی دن اس نیم غلامی کے رواج کو دور کر دیا جائے گا۔ ۱۸۹۳ء کے شروع کر دواس کام بیں اگر چہ کئی لوگوں کی مدد کا ہاتھ تھا گراس اظہار کے بغیر رونہیں سکتا کہ اس کوشش کے ساتھ حقیق ستیہ گرہ کا تمل بھی شامل تھا۔

\*\*

تضبرول-

میں نے جی میں سوچا کہ رائ کمارشکل میں توان گھڑے کسان۔ گران کی یہاں ضرور جا نکاری ہوگی۔ٹرین میں مجھے ان کے حالات سے قدرے جا نکاری ہوگی اور پٹنہ میں جا کرقلعی کھل گئی۔ راج کمارشکل تو بچارے بے قصور تھے گرجن وکلا کو انہوں نے دوست خیال کیا تھا وہ ان کے دوست نہیں بلکہ راج کمارشکل ایک طرح سے ان کے آسرے پر خیال کیا تھا وہ ان کے دوست نہیں بلکہ راج کمارشکل ایک طرح سے ان کے آسرے پر تھے۔اس کسان موکل اوران وکلا میں اتنابی فرق تھا جتنا برسات کے موسم میں گنگا جی کا پاٹ ، وجا تا ہے۔

وہاں مجھےراجیند رہابو کے ہاں لے گئے۔راجیند رہابو پوری یا اور کسی جگہ گئے ہوئے تھے۔ بنگلے پر ایک دونوکر تھے۔ کھانے کے لیے پچھتو میرے پاس تھا۔ مگر مجھے کھوروں کی ضرورت تھی۔ چنا نچہوہ بچارے دان کمارشکل نے ہازارے لادیں۔
مگر بہار میں جھوت جھات کا بڑارواج تھا۔ میرے ڈول کے پانی کی چھینٹ کے نوکر کو چھوت گئی تھی۔نوکر بچارے کو کیا معلوم کہ میں کس ذات ہے ہوں؟ اندر کے یا خانے کے لیے رائ کمار نے کہا تو نوکر نے باہر کے پاخانے کی طرف انگل سے اشارہ کیا۔میرے دیکے باخانے کی طرف انگل سے اشارہ کیا۔میرے لیے اس میں کوئی جیرت نہیں تھی۔ کیونکہ میں ان باتوں کی وجہ سے پکا

公公公

ہو چکا تھا۔نوکرتو بچاراا ہے دھرم پر کمل کررہا تھا اور راجیند ربابو کے متعلق اپنا فرض ادا کرتا

تھا۔ان تمام امورے راج کمار بابوے کی حد تک میں متقرب ہو گیا۔ وہاں میں نے پیٹنہ

ے ای الگام ایے آپ ہی سنجال لی۔

اور پتلون وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔میرے دل پران کا کوئی گہرااثر نہ ہوا۔ میں نے خیال کیا کہاس بھولے کسان کولوشنے والے بیکوئی وکیل صاحب ہوں گے۔

میں نے ان سے چہاران کی تھوڑی کی کھاس کی اور اپنے خیال کے مطابق جواب دیا۔ جب تک میں خود جا کرتمام حالات دیکھ نہ لوں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ آپ کا نگرس میں اس معاملہ پر گفتگو کریں گراس وقت مجھے تو چھوڑی دیجئے۔ راج کمارشکل تو چاہتے ہی تھے کہ کا نگرس میں برج کشور کا پوبولے چنانچا ایک ہمدردی کار برد لیوٹن پاس ہوا۔ جا ہتے ہی تھے کہ کا رشکل کود کھے دیکھ کر بردی خوشی ہوئی تھی گراتے پر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ تو خود چہاران کے کسانوں کی مصیبت دکھانا چاہتے تھے جا کر اپنے کہا۔ میں اپنے دورہ میں چہاران کو بھی شامل کر لیتا ہوں اور ایک دودن وہاں رہوں گا۔ انہوں کے کہا ایک دن کمانی ہوگا گھی تو سہی۔

میں لکھنو سے کا نپور گیا تھا۔ وہاں بھی و یکھا تو راج کمارشکل موجود تھے۔ وہ کہنے گئے۔ لگے۔ یہاں سے چمیارن قریب ہی ہے۔ ایک دن دے دیجئے۔

یہ کہ کرمیں وہاں جانے کے لیے اور بھی مجبور ہو گیا۔ ابھی تو مجھے معاف سیجئے ۔ گر میں بیزبان دیتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا۔

جب آشرم پہنچا تو وہاں بھی راج کمارشکل میرے پیچھے پیچھے تھے اور کہنے لگے۔ اب تو دن مقرر کرد بیجئے۔

میں نے کہا۔اجھافلال تاریخ کومیں نے کلکتہ جانا ہے وہاں ہے آ کر مجھے لے جانا۔ کہاں جانا' کیا کرنا' کیا دیکھنا مجھے اس بات کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ کلکتہ میں بھو پین بابو کے ہاں میرے پہنچنے ہے بل ہی راج کمارشکل پہنچ بچے تھے۔اب تو ان پڑھ بے ڈھب لیکن پختہ اعتقاد والے کسان نے مجھے جیت لیا۔

ا ۱۹۱۷ء کے آغاز میں ہم دونوں کلکتہ ہے روانہ ہوئے۔دونوں کی ایک ہی قتم کی جوڑی تھی۔ روانہ ہوئے۔دونوں کی ایک ہی قتم کی جوڑی تھی۔روج کمارشکل اور میں۔ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں سوار ہوئے اور صبح پیننہ اترے۔

میرا پینه کا به پہلا سفرتھا۔ میری وہاں اتن بھی پیچان نہیں تھی کہ س کے ہاں

#### بابنبره۵

# بیرونی سادگی

مولانا مظہر الحق اور میں مل کر لنڈن میں پڑھتے تھے کہ اس کے بعد ہم بمبئی میں ١٩١٥ء كى كانكرس ميں ملے تھے۔ اس سال ووسلم ليك كے صدر تھے۔ انہوں نے يراني واتفیت جنا کر کہ جب بھی پٹندآ وُں اینے ہاں تھہرنے کی دعوت دی تھی۔ای دعو ہے کی دجہ ے میں نے انہیں چھی لکھی اورائے کام کی نسبت بھی تحریر کیا۔ وہ فوراً اپنی موثر لے کرآ پہنچے اور مجھے اسے یاس چلنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ میں نے ان کاشکر سیادا کیا اور کہا کہ مجھے ا بے مخصوص مقام پر پہلی ٹرین ہے روانہ کرد بیجے۔ ریلوے گائیڈ سے مجھے مقام کا پچھ پند تہیں چل سکا۔انہوں نے اس کے بعدراج کمارشکل سے بات چیت کی اور کہا کہ پہلے مظفر بورجانا جا ہے۔شام کومظفر پورگاڑی جاتی تھی۔ چنانچہای میں انہوں نے مجھےروانہ کردیا۔ مظفر يوريس اس وقت آ جاريدكر بلاني رئة تقديم ألبيس بيجاناتها - جب من حيدرآباد گیا تھا۔ توان کے زبردست تیاگ کی ان کی زندگی اوران کے روبیہے چلنے واے آشرم کا ذكرة اكثر چو يتهدرام سے سناتھا۔ وہمظفر پوركالج میں پروفیسر تھے۔ مگراس وقت وہاں سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں تار دیا۔ ٹرین آ دھی رات کے وقت مظفر پور پیچی اوروہ ا ہے شاگردوں کو لے کرشیشن پرآ پہنچ مگران کا گھریار کچھنہیں تھا۔وہ پروفیسر ماکانی کے ہاں رہتے تھے۔ مجھے ان کے بال لے گئے۔ ملکانی بھی وہاں کے کالج کے بروفیسر تھے۔اس زمانہ میں گورنمنٹ کالج کے پروفیسر کا مجھےاہیے یاس تھمرا ناغیر معمولی بات تھی۔ كريلانى في باركى اور بالخصوص كسانول كى غربت كاذكركيا اور مجھاسية كام

کی مشکلات کا اندازہ بتایا۔ کر پلانی جی نے بہار کے لوگوں سے گہراتعلق پیدا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے میر سے کام کا ذکروہاں کے لوگوں سے کیا ہوا تھا۔اس لیے سمج ہوتے ہی چندوکلا میرے پاس آ پہنچ۔

برج کشور بابو در بھنگا ہے اور راجیند ربابو پوری ہے آئے۔ یہاں جو میں نے دیکھا تو یہ کھنو والے برج کشور پرساد نہیں تھے۔ ان میں بہار بول کی سادگی نری اور سادہ روی اور عقیدت و کھے کرمیر اول باغ باغ ہوا تھا۔ ان کی نسبت بہاری وکلا کی وافر ترعقیدت و کھے کرمیر اول باغ باغ ہوا تھا۔ ان کی نسبت بہاری وکلا کی وافر ترعقیدت و کھے خوشی اور تعجب ہوا۔

اس وقت ہے اس وکلا کی جماعت اور میر ہے درمیان زندگی جرکے لیے محبت کی گرد گئے۔ برج کشور بابونے جھے تمام باتوں ہے جا نکار کر ڈالا۔ وہ غریب کسانوں کی طرف ہے مقد ہے لاتے تھے۔ ایسے مقد ہے اس وقت بھی چل رہے تھے۔ اس طرح وہ چندا یک افراد کو آرام پہنچاتے تھے۔ گر بھی بھی اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہتے تھے۔ ان کھولے بھالے کسانوں ہے وہ فیس لیا کرتے تھے۔ تیا گی ہونے کے باوجود برج کشور بابو یا راجید ربا پوئیس لینے میں جھیکتے نہیں تھے۔ اگر پیشہ کے کام میں فیس نہ لیس تو ہمارا خرج نہیں راجید ربا پوئیس لینے میں جھیکتے نہیں تھے۔ اگر پیشہ کے کام میں فیس نہ لیس تو ہمارا خرج نہیں چل سکتا اور ہم کو گول کی مد بھی نہیں کرسکتے۔ بیان کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کرسکتے۔ بیان کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کر میں تھے۔ اس کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کر میں تھے۔ اس کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کر میں تھے۔ اس کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کر میں تھے۔ اس کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کر میں تھے۔ اس کی دلیل تھی۔ ان کی اور بنگال بہادر کے بیرسٹروں کی فیس کی رقم کو میں کر میں گر تھی ان رو گیا۔

ہم نے اوپنین کے لیے دی ہزار دو ہے۔ یعنی ہزاروں سے کم کی تومیں نے بات تک نہیں تی۔

ان دوستوں نے میرامیٹھاطعنہ بڑی مجت سے سنا۔ انہوں نے اس کے الے معنی نہیں لیے۔ میں نے کہا۔ ان مقد مات کی مثلوں کے دیکھنے کے بعد میری توبیدائے ہوتی ہے کہ ہم یہ مقدمہ بازی چھوڑ دیں۔ ان مقد مات ہے بہت کم قائدہ رہتا ہے۔ ہاں رعایا کی جاتی ہے اور لوگ خوفز دہو جاتے ہیں۔ وہاں عدالتوں سے بہت کم آ رام حاصل ہوتا ہے لیکن اس کا حقیقی علاج یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن سے خوف دور کر دیا جائے۔ اس لیے ہے کہ کہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن سے خوف دور کر دیا جائے۔ اس لیے اب جب تک یہ تین کھیا کا رواج مٹ نہیں جاتا اس وقت تک ہم آ رام نہیں کر سکتے۔ میں دوران میں جو پچھود کھے سکتا ہوں دیکھنے آیا ہوں۔ مگر میں دکھنے آیا ہوں۔ میں دوران میں جو پچھود کھے سکتا ہوں دیکھنے آیا ہوں۔ میں دوران میں جو پچھود کھے سکتا ہوں دیکھنے آیا ہوں۔ میں میں دوران میں د

بابنمبر۵۹

### ابنسا كامظاہرہ

مجھے تو کسانوں کا امتحان لینا تھا۔ اور بدد یکھنا تھا کہ نیل کے مالکوں سے کسانوں کی جوشکا بیت تھی۔ اس میں کتنی سچائی کا رفر ما ہے۔ اس لیے ہزاروں کسانوں سے ملنے کی ضرورت تھی لیکن اس طرح عام میل ملاپ سے پہلے مالکوں کی با تیں سن لینے اور کمشنر سے ملاقات کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے دونوں کو چھیاں تحریر کیں۔

مالکوں کی جماعت کے سیرٹری سے ملا۔ تو انہوں نے جھے صاف کہددیا۔ آپ تو باہرے آ وی جی آپ کو ہمارے اور کسانوں کے جھٹرے میں وظل نہیں دینا چاہیے۔ گراس کے باوجود آپ کو چھ کہنا ہوتو لکھ کر بھیج دیجے۔ میں نے سیرٹری سے از راہ رفاقت کہا۔ میں اپنے آپ کو باہر کا آ دمی خیال ہی نہیں کرتا اور اگر کسان چاہتے ہوں تو ان کے حالات کی جا تکاری کا جھے یورایوراحق ہے۔

کشنرصاحب سے ملاتو انہوں نے مجھے دھمکا کے سے ابتداکی اور اس سے آگے کوئی کارروائی نہ کرکے مجھے یہاں سے جانے کامشورہ دیا۔

میں نے اپنے رفیقوں سے یہ باتیں کیں کیمکن ہے حکومت مجھے تفتیش کرنے سے منع کر ہے اور جیلے گاؤیت کی فوجت سے منع کر ہے اور جیل کی نوبت میرے اندازہ سے پہلے ہی آ جائے اور اگر گرفتاری کی نوبت آ جائے تو مجھے موتی ہاری اور ہو سکے تو ہیتیا میں گرفتار ہونا چاہیئے ۔ اس لیے جتنا جلد ہو پائے مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔

ہم ابھی نصف راستہ بر ہی ہوں گے کہ پولیس سپر نٹنڈنٹ کا سیابی آ پہنچا اورا س

لگ سکتے ہیں۔اگراتے عرصہ کی ضرورت ہوتو میں حاضر ہوں۔ مجھے بیسو جھ رہا ہے کہ جھے کیا کرنا چاہیے۔مگرآ پ کی مدد بھی در کار ہوگی۔

میں نے دیکھا کہ برج کشور بابو پختہ خیال کے آ دی ہیں۔ انہوں نے بوے
اطمینان سے جواب دیا۔ ہم سے جو پکھ ہو سکے گا۔ ہم ضرور مدد کریں گے۔ ہم اتنے لوگوں
کے آپ جو کام سرد کریں گے۔ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں گے۔ اور ان میں سے آپ
جتنے آ دمیوں کو جاہیں گے آپ سے بال حاضر رہیں گے۔ گرجیل جانے کی بات اگر چ
ہمارے لیے نئی ہے لیکن اس کام کے لیے بھی ہم ہمت کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمارے لیے نئی ہے لیکن اس کام کے لیے بھی ہم ہمت کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمارے کیے نئی ہے لیکن اس کام کے لیے بھی ہم ہمت کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمارے کیے نئی ہے لیکن اس کام کے لیے بھی ہم ہمت کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمارے کی جن شہ

نے مجھے کہا۔ پر خند نا نا ساحب نے آپ کوسلام بھیجا ہے۔ یس اس کا مطلب بھی گیا۔
یس نے دھرتی دھر بابوے کہا۔ آپ آ کے چلیں بی اس جاسوں کے ہمراہ اس گاڑی بی بیغا جودہ کرایہ پر لایا تھا۔ اس نے مجھے تجہاران سے چلے جانے کا نوٹس دیا اور کھر لے جاکہ اس پر میرے و تخط کرانے کے لئے کہا۔ یس نے جواب میں اکھ دیا کہ میں جہاران سے جانا نہیں جا ہتا۔ آ کے مفسلات میں جا کر انکوائری کرنی ہے چنا نچے تھم عدولی کی وجہ سے دومرے ہی دن مجھے عدالت میں حاضر ہونے کا من طا۔

ساری رات بیدار ره کریس نے کئی جگہ چیٹیاں لکمیں اور جو جو ضروری امور تھے۔دہ برج کثور بابوکو مجمادیئے۔

ساتھیوں ہے مشورہ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کا گری گے تام پریہاں کوئی کام نہ کیا جائے۔ نام سے نیس بلکہ میں تو کام سے مطلب ہے۔ یہ بات کہنے گی نیس کرنے کی ہے۔ یہاں کے لوگ کا گھری کے نام سے چڑتے ہیں۔

اس لیے کا گرس کی طرف بظاہر مایا طَنی طور پرکوئی زیمن تیار نہیں کرائی گئی تھی۔اور نہ کوئی ہیں بندی کی گئی تھی۔ دان کا مرشکل میں ہزاروں لوگوں کے شامل کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ دہاں کے لوگوں نے علاوہ بہار کی دنیا سے بھی جا نکار نہیں تھے۔ گراس کے باوجودان کی اور میری طاقات کی پرانے دوست کی طاقات کی پرانے دوست کی طاقات کی باند تھی۔اس لیے مجھے یہ کہنے ہیں کوئی مضا کقہ نہیں بلکہ یہ ترف برترف درست ہے کہ ہیں نے وہاں ایشوراور ستیہ کو عمیاں صورت میں دیکھا۔ جب میں اس معاملہ پرخور کرتا ہوں تو جھے اس میں محبت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ مجبت اور اہنا کے متعلق میری بے بناہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ مجبت اور اہنا کے متعلق میری بے بناہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ مجبت اور اہنا کے متعلق میری بے بناہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ مجبت اور اہنا کے متعلق میری بے بناہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ مجبت اور اہنا کے متعلق میری بے بناہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ مجبت اور اہنا کے متعلق میری بے بناہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ بیاہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی اور یہ بیاہ عقیدت کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں ہیں ہے۔

چہاران کا وہ دن میری زندگی میں ایسا تھا جس کو بالکل بھول نہیں سکتا۔ یہ میرے اور کسانوں کے لیے جشن کا دن تھا۔ مجھ پر سرکاری قانون کی روے مقدمہ چلا یا جانے والا تھا۔ گرچ ہو چھے تو مقدمہ سرکار پرچل رہا تھا۔ کمشنر نے میرے لیے جو جال بھیلا یا تھا۔ اس میں اس نے حکومت کوئی بھنسادیا تھا۔

مقدمه چلائسر کاری وکیل اور مجسزیت وغیره متفکر تھے۔ انبین سمجھ نبیس آتی تھی کہ

کیا کیا جائے۔ سرکاری دکیل تاریخ کے التواکی کوشش کررہا تھا۔ پی نظیم می ہوااور عرض کی کہ تاریخ کے التواکی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بیں اپنا بیہ جرم قبول کرتا چاہتا ہوں کہ بی نے چہپارن کوچھوڑنے کے لیے توش کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ کہ کر بیس نے اپنا جوچھوٹا سابیان تیار کیا تھاوہ پڑھ کرستایا۔وہ اس طرح تھا۔

"عدالت كى اجازت م مختفرا في بنانا جابتا بول كرنوس كي در بعد مجهيج جو عم الا ہاس كى على في فلاف ورزى كيول كى؟ ميرے خيال على بيمقاى المكارول اور میرے درمیان اختلاف رائے کا سوال ہے۔ میں اس علاقہ میں قوم اور بن نوع انسان کی خدمت کے خیال سے آیا ہوں۔ یہاں آ کررعایا کی مدد کے لیے جھے کافی مجور کیا گیا تھا۔ جن كے متعلق كما جاتا ہے كہ بلے صاحب اچھاسلوك نبيس كرتے ليكن جب تك مي تمام امور کواچھی طرح جان ندلیتا۔ ان لوگوں کی بالکل مدنہیں کرسکتا تھا۔ اس لیے ہوسکتا تو المكارون اور يلب صاحبول كى مدد سے ميں سب باتيں جان ليتا۔ ميں اور سي مقصد كومد نظر ركار يهال بين آيا- محصر يقين بين تاكديرے يهال آنے سے كى طرح اس عل فطل یا کسی کا جانی نقصان ہوسکتا ہے۔ میں کہ سکتا ہوں کہ مجھےان امور کا کافی تجربہ ہے۔ المكارون كى مشكلات كويش مجمتا مون اورياجى جانامون كدائيس جو خرطتى ب-ووصرف ای کے مطابق کام کر سے میں وانون کے سامنے سر جمکانے والے آدی کی طرح میری بھی بھی عادت ہونی جا ہے تھی۔اوران بات رعمل بھی کیا گیا کہ میں اس عم کی تعمل کروں۔ لیکن میں ان لوگوں کے متعلق جن کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔اے فرض سے رو کروان جیس موسكا تقاريس مجهتا موں كمان لوگوں بيس ره كري بيس ان كى جملائي كرسكا تغا۔ دوفرائض كے تضاد كى وجہ سے يم صرف يمى كرسكا تھا كداہے آپ كو بنانے كى تمام تر ذمددارى حا كمول يرجيور دول\_ على الجيمى طرح جانا جول كه بتدوستان كى پلك لائف على ميرے جے لوگوں کے سامنے معیار پیش کرنے میں مخت مختاط رہنا پڑتا ہے۔ میرا پختہ یقین ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اس بر میں ہرایک باعزت آدی کے لیے وی کام کرتا سے بہتر ہے جواس وقت میں نے کرنے کاارادہ کیا ہے۔اوروہ یہ کہ بلائی اختلاف کےعدول طلی کی مزایانے کے لیے تیارہ وجاؤں۔ می نے جوبیان دیا ہے وہ اس لیے ہیں کہ مجھے جو

بابنبر20

### طریق کار

چہپارن کی انکوائری کا ذکر کرنا جس طرح چمپارن کے کسانوں کی تاریخ بیان کرنا ہے۔ بیتاریخ اس جگہ بیان نہیں کی جاسکتی۔ چمپارن کی انکوائری کیاتھی۔انسا اور سچائی کا سب سے بردا تجربہ تھا۔

پیک کامول کے لیے لوگول سے روپید مانلنے کا ابھی تک روائ نہیں تھا۔ برج کشور بابوکا بیگر وہ وکلا کا بی تھا۔ اس لیے جب بھی ضرورت پرتی تھی۔ تویا تو وہ اپنی جیب مصروبید ہے یا چند دوستوں سے مانگ لیتے۔ان کا بید خیال تھا کہ جولوگ مرفعہ الحال ہیں وہ عام لوگول سے دوسید کسے مانگ سے ہیں اور میرا بد پختہ یقین ہے کہ چمپار ن کے لوگول سے ایک کوڑی تک نہ کی جائے ہی وگراییا کرتے تو اس کا الٹاائر ہوتا اور یہ بھی فیصلہ شدہ تھا کہ اس انکوائری کے لیے ہندوستان کے عام لوگول سے چندہ نہیں لیمنا چاہیے۔اس طرح کم کرنے سے اس انکوائری کا سیاسیات اور قولی مفاد سے تعلق بن جاتا ہے۔ بہمئی کے دوستوں نے بندرہ ہزار کی امداد کا تار دیا۔ میں نے غربا کے ساتھ جوابی کر پوری طاقت دوستوں نے بندرہ ہزار کی امداد کا تار دیا۔ میں نے غربا کے ساتھ جوابین کر پوری طاقت سے اس تح کیک و ظرورت بھی نہیں تھی۔ اور درحقیقت سے اس تح کیک و غلانا تھا۔ اس لیے زیادہ رد ہے کی تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور درحقیقت طرورت بڑی نہیں ہواہوگا اور جمے یاد ہے کہ جننارہ پیا تھا۔ اس میں ہے بھی پانچ سویا ہزاررہ پیرنج گیا تھا۔ اس میں ہے بھی پانچ سویا ہزاررہ پیرنج گیا تھا۔ اس میں ہے بھی پانچ سویا ہزاررہ و بیرنج گیا تھا۔ اس میں ایک ایک رسوئیاں ہتا تھا۔ اور ہرا یک کیا لگا الگ امرضوع بن گئی تھی۔ ان و کلا کے یاس ایک ایک رسوئیاں ہتا تھا۔ اور ہرا یک کیا لگا الگ

سزا ملنے والی ہے وہ کم کی جائے بلکہ اس بات کو دکھانے کے لیے کہ بیں نے سرکاری تھم کی اس لیے خلاف ورزی نہیں کی ہے کہ جھے حکومت پراعتاد نہیں بلکہ اس لیے کہ بیس نے اس تھم کوا پی توت تمیز کے بل پر ..... عمل کرنا مناسب خیال کیا ہے۔'

اب مقدمہ کے التو اکی تو کوئی وجہ ہی نہیں رہی تھی۔ مجسٹریٹ اور سرکاری وکیل اتنی امیر نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے سزا کے لیے عدالت نے فیصلہ ملتوی رکھا۔ بیس نے تار کے ذریعہ وائسرائے کو تمام حالات سے روشناس کیا اور پٹرنہ بھی تار بھیجا۔ اور بھارت بھوٹن کے ذریعہ وائسرائے کو تمام حالات سے روشناس کیا اور پٹرنہ بھی تار بھیجا۔ اور بھارت بھوٹن کینڈ ت مالویہ بی کو بھی تار سے خبر دی۔ اب سروائے تھم کے سننے سے پہلے ہی مجھے مجسٹریٹ کا سخت سے پہلے ہی مجھے مجسٹریٹ کا حکم ملاکہ لارڈ صاحب کے تھم سے مقدمہ واپس لے لیا گیا ہے اور کلکٹری چھی ملی کہ آپ جو جانج کرنا چاہیں شوق سے کریں۔ اس سلسلہ ہیں سرکاری آ دھوں کے جو مدد لینا چاہیں جانج کرنا چاہیں شوق سے کریں۔ اس سلسلہ ہیں سرکاری آ دھوں کے جو مدد لینا چاہیں جانج کرنا چاہیں شوق سے کریں۔ اس سلسلہ ہیں سرکاری آ دھوں کے جو مدد لینا چاہیں

444

لیں۔ای فوری اور بہتر نتیجہ کی امیدہم میں ہے کسی کو بھی نہیں تھی۔

رسوئی تیار ہوتی تھی۔ رات کے بارہ بے تک دہ لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اگر چہ یہ لوگ اپنا اپنا خرج کرتے تھے۔ گریاس کے باوجود میرے لیے اس تم کی زندگی آفت سے کم نیس تھی۔ ان رفیقوں کے ساتھ میرا انتا گہر اتعلق ہوگیا تھا اور ہمارے بچھ میں بھی غلط نبی پیدائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے لفاظی تیروہ بڑی محبت سے برداشت کیا کرتے تھے۔ آخر کاریہ طے ہوا کہ نوکروں کو چھٹی دے دی جائے۔ اور سب ل کرکھانا کھا میں۔ اگر چہ سب لوگ و بجٹیرین نمیں تھے۔ اس لیے مختلف قسم کی رسوئی تیار کرنے پرکانی خرچ آتا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا میں کہ و بجیئرین کھانا تیار کیا جائے اور رسوئی شکر کہ ہے ۔ خوراک کی سادگی پرزیادہ زور دیا جاتا تھا۔ بہت کم خرچ آتا تھا۔ اس لیے ہمارے کام کاسکی پرخیااور وقت نیچ گیا۔

ہمیں کافی مدد کی ضرورت تھی۔ کسانوں کے جھنڈ کے جھنڈ کی جھنڈ کے حیاں کھمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ محرروں کو چند باتوں کا پابند رہنا پڑتا تھا۔ وہ یہ تھیں کہ ہرا یک کسان سے جرح کرنی جائے جو تحق جرح میں فیل ہوجائے اس کا بیان ندلیا جائے۔ اور جس کا بیان ابتدا میں ہی کمزور ہووہ تحریرند کیا جائے۔ اس تجویز پڑمل کرنے سے اگر چہ قدرے زاید وقت خرج ہوتا تھا مگر پھر بھی سے اور قابل جوت بیان لکھے جاتے تھے۔

جس وقت یہ بیان نکھے جائے تھے و خفیہ پولیس کے اہلکاروہاں ضرور رہا کرتے تھے۔ہم انہیں روک سکتے تھے لیکن ہم نے اہتدامیں ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ انہیں روکانہ جائے۔
یہی نہیں بلکہ ان کو آزادر کھا جائے اور جوخبریں انہیں دی جاسکتی ہیں۔وہ دے دی جاسم ہم جو بیان لیتے تھے۔وہ انہیں دی کھتے اور سنتے تھے۔اس سے بیافا کدہ ہوا کہ لوگ کافی بےخوف ہوگئے اور ان کے سامنے بیان لینے کی وجہ سے جمت بازی وغیرہ کاخوف تک ندر ہا۔ بیخوف ہوگئے اور ان کے سامنے بیان لینے کی وجہ سے جمت بازی وغیرہ کاخوف تک ندر ہا۔ بیخوف کے جھوٹ ہولئے پر یولیس گرفت میں لے لے گی۔انہیں سوچ سمجھ کر یولنا پر تا تھا۔

میں بننے کے مالکوں کو جڑا تا نہیں جاہتا تھا۔ بلکہ اپنی رفاقت ہے انہیں جینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے جن امور کی نسبت زیادہ شکاییتی ہوا کرتی تھیں۔ میں انہیں چھی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے جن امور کی نسبت زیادہ شکاییت ہوا کرتی تھیں۔ میں انہیں چھی کھتا اور خود ملنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ میں ان کی جماعت ہے بھی ملا اور رعایا کی شکایات ان ہے ہما منے کھیں اور ان کی باتیں بھی تنظیں۔ ان میں سے کئی تو میرے ساتھ نفرت سے ان میں سے کئی تو میرے ساتھ نفرت سے سے سے کہا تو میرے ساتھ نفرت سے سے سے کہا تو میرے ساتھ نفرت سے دوران کی باتیں بھی تنظیں۔ ان میں سے کئی تو میرے ساتھ نفرت سے کہا ہوں۔

پش آتے تھے۔اورکی اواس تھے۔اورکی لوگ ایسے بھی تھے جودوی کا اظہار کیا کرتے تھے۔
ایک طرف تو پلک خدمت کے کام چل رہے تھے۔ اور دوسری طرف لوگوں کی مصیبت کی کہانیاں لکھے رہنے کا کام ون بدن بردھتا جاتا تھا۔ جب ہزاروں لوگوں کی کہانیاں لکھی گئیں تو بھلا اس کا اثر ہوئے بغیر کسے رہتا۔ میری جگہ چرچوں جوں لوگوں کی آیہ ورفت بڑھی گئی۔ میری انگوائری کو بند کرانے کی کوششیں ون بدن برحے لگیں۔ ایک ون مجھے حکومت بہار کا خط طا۔ جس کا یہ مطلب تھا کہ میری انگوائری میں کائی دن لگ گئے ہیں۔اب آپ کو اپنا کام ختم کر کے بہار مطلب تھا کہ میری انگوائری میں کائی دن لگ گئے ہیں۔اب آپ کو اپنا کام ختم کر کے بہار کے خط سے اگر چرفاقت کی ہوآتی تھی گراس کا مطلب عیاں تھا۔ میں نے لکھا پڑتال میں تو ابھی اور دن خرچ آگئیں گے اور انگوائری کے بعد جب تک لوگوں کا دکھو دوئیں ہوگا میرا بہار سے جانے کا ارادہ نہیں ہے۔

میری انگوائری بندگرانے کا حکومت کے پاس ایک بی اچھا علاج تھا۔ لوگوں کی انگارات کو بچے مان کر انہیں دور کرنا اور ان کی شکائوں پر توجہ دے کر اپنی طرف ہے ایک انگوائری سینی مقبر کردیتا۔ گورنر بہار سرایڈورڈ گیٹ نے مجھے بلا یا اور کہا کہ میں انگوائری بنانے کے لیے بچھے دعوت دی۔ دوسرے مہروں کے بنانے کے لیے تیار ہوں اور اس کا محمد دعوت دی۔ دوسرے مہروں کے نام دیکھ کراور اپنے دوستوں سے مشور اور کر میں نے اس شرط پر ممبر بنا منظور کیا کہ مجھے اپنا ور سنوں کی اجازت ہوئی جانے اور سرکار کو مجھے لینا چاہے کہ ممبر بن جانے پر میرا اپنے دوستوں کی اجازت ہوئی جانے اور سرکار کو مجھے لینا چاہے کہ ممبر بن جانے پر میرا کسانوں کی جمایت کا حق زائل نہیں ہوجاتا اور انگوائری کے بچھا گر میری تسلی نہ ہوئی تو کسانوں کی رہنمائی کی آزادی تلف نہیں ہوجاتا اور انگوائری کے بچھا گر میری تسلی نہ ہوئی تو کسانوں کی رہنمائی کی آزادی تلف نہیں ہوجاتا گی۔

سرایڈورڈ گیٹ نے ان شرائط کو مناسب خیال کر کے منظور کیا۔ مرحوم سرفرینگ سلائی اس کے صدر بنائے گئے۔ انگوائری کمیٹی نے کسانوں کی تمام شکایات کوسچا بتایا اور بیا سفارش کی کہ نلہے لوگ غیر مناسب طریقہ سے حاصل کردہ رتومات کا کچھ حصہ واپس کردیں اور تین کھیا کا ارادہ منسوخ کردیا جائے۔

اس رپورٹ کے تیار کرنے میں سرایڈ درڈ گیٹ کابڑا ہاتھ تھا۔ وہ اس بات پر مشکم نہ رہتے اور پوری احتیاط سے کام ندلیا ہوتا تو جو، پورٹ متفقہ طور پر لکھی گئی تھی۔ وہ باب نمبر۵۸

## مزدوروں سے علق

چہارن کی انکوائری کمیٹی نے فرصت کمی بی تھی کہ احمد آباد سے شریمتی انسویا بہن کی چھی ان کی دروروں کی تخواہ کم تھی۔ کافی عرصہ سے کی چھی ان کی دروروں کی تخواہ کم تھی۔ کافی عرصہ سے ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری تخواہیں بردھائی جا کیں میرے جی میں اس معالمہ پران کی عدو کا خیال تھا۔ اگر چہوہ کام معمولی تھا لیکن میں اسے دور بیٹھ کرنہیں کرسکتا تھا۔ اس لیے میں فورا

معلوم ہوتا تھا۔ ترکی انسویا بہن کو اپ سکے بھائی کے ساتھ لڑنے کا موقعہ آگیا تھا۔
معلوم ہوتا تھا۔ ترکی انسویا بہن کو اپ سکے بھائی کے ساتھ لڑنے کا موقعہ آگیا تھا۔
مزدوروں اور مالکوں کی اس خوفا کے کا رہی شری امبالعل ساگر بھائی نے اہم پارٹ اداکیا
تھا۔ بل مالکوں کے ساتھ میر آگہر ارشتہ تھا۔ ان کے ساتھ کھرار میرے لیے مشکل کام تھا۔ میں
نے انہیں آپی میں بات چیت کر لینے کی تاکید کی کہ کی گونٹی بنا کرمز دوروں کے مطالبات کا
فیصلہ کر لیجے لیکن مالکوں نے مزدوروں اوراپے درمیان نیج کی ستی کو پسندنہ کیا۔
فیصلہ کر لیجے لیکن مالکوں نے مزدوروں اوراپے درمیان نیج کی ستی کو پسندنہ کیا۔

یدو کی کریں نے مزدوروں کو ہڑتال کرنے کامشورہ دیا۔ اس مشورہ کے دینے سے قبل میں نے مزدوروں اور ان کے لیڈروں سے کافی واقفیت اور بات چیت کرلی تھی۔ میں نے انہیں ہڑتال کے لیے مندرجہ ذیل با تیں سمجھائیں:

ا۔ کسی حالت میں بھی امن میں خلل ندآئے۔

مولوگ کام پر جانا جا بی ان کے ساتھ کی قتم کی زیادتی اور جرنبیں کرنا چاہیے۔

احاط تحریرین نہ آئی۔ اور آخر کار جو قانون تیار ہوا تھا۔ وہ بن نہ سکتا۔ ناہوں کی طاقت بردی کا کافی تھی۔ رپورٹ پاس ہونے کے بعد کئی لوگوں نے سخت مخالفت کی لیکن سر ایڈور گیٹ آخری وقت تک مستعدر ہے اور کمیٹی کی تمام سفار شات پر انہوں نے پورا پورا عمل کردیا۔

اس طرح سے سوسال کا یہ پرانا تین کا شیا قانون منسوخ ہوگیا اور اس کے ساتھ بی ناہوں کی حکومت بھی ختم ہوگئی جور عایا دلی ہوتی تھی اس نے اپنی طاقت کو محسوس کیا اور بیا وہم دور ہوگیا کہ نیل کا داغ دھونے میں نہیں جاتا۔

وہم دور ہوگیا کہ نیل کا داغ دھونے میں نہیں جاتا۔

وہم دور ہوگیا کہ نیل کا داغ دھونے میں نہیں جاتا۔

۲۔ مزدور ما تک کررونی ندکھا کیں۔

۴۔ خواہ جنتی دیر بھی ہڑتال کرنی پڑے انہیں ٹابت قدم رہنا جا ہیے اور جب رو پیدنہ رہے تو دوسری محنت کرکے پیٹ یال لیں۔

لیڈرلوگ ان شرائط کو تاڑ گئے اور انہیں پہندا تھیں۔ اب مزدوروں نے ایک پبلک جلسہ کیا اور اس میں تجویز پاس کی کہ جب تک ہمارے مطالبات منظونہیں کرلئے جاتے اور ان پرخور کرنے کے لیے بیٹے مقرر ندہوں کی کہ جب تک ہمارے مطالبات منظونہیں کرلئے جاتے اور ان پرخور کرنے کے لیے بیٹے مقرر ندہوں کی اس وقت تک ہم کام پرنہیں جا کیں گے۔
اس ہڑتال میں میری جا نکاری شرکی واجھ بائی اور شری شکر لال بیکر سے انہیں طرح ہوگئی ۔ شریمتی انسویا بہن سے تو میری پہلے ہی کافی جا تکاری ہور کی تھی۔

ہڑتا یوں کے جلے روزانہ سے کے وقت ساہر متی کے کنار ہے ایک ایک پیڑے یہ نے ہوئے گئے۔ بینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسمے ہوتے تھے۔ میں روزانہ انہیں اپٹی پرتکہا یا دکرایا کرتا تھا اورامن قائم رکھنے کے علاوہ اپٹی عزت کی حفاظت کی ضرورت کا احساس دلایا کرتا تھا۔ وہ لوگ اپنا ایک ٹیک کا جمنڈ الے کرروزانہ شہر میں جلوس نکالتے اور جلنے میں آتے تھے۔ یہ ہڑتال ایس دن تک رہی۔ ای دوران میں دفا فو قنا الکوں سے بات چیت ہوتی اور انہیں انصاف پر عمل کرنے کے لیے سمجھایا جاتا تھا۔ ہمیں بھی تو اپنا آسرار کھنا ہے۔ ہمارا اور مزدوروں کا باپ بیٹے کا تعلق ہے۔ اگر اس نیچ میں کوئی پڑتا جا ہے تو اس کوہم کس طرح مرداشت کر سکتے ہیں؟ باپ بیٹے میں بیچ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ جواب ملاکرتا۔ برداشت کر سکتے ہیں؟ باپ بیٹے میں بیچ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ جواب ملاکرتا۔

مزدروں نے پہلے دو بفتے کافی ہمت دکھائی اور خوب اس قائم رکھااور روزانہ جلسوں میں کافی تعداد میں آیا کرتے تھے۔ میں انہیں روزانہ اپنے اقرار برشل کرنے کے لیے کہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ پکار پکار کرکتے تھے ہم مرجا کیں گے طرا پنااقر ارنہیں چھوڑیں گے۔ کی کرا پنااقر ارنہیں چھوڑیں گے۔ میں طرح کمزور آ دی کوطیش آ جایا کرتا ہائی طرح کمزور ہوتے ہی وہ بل میں جانے والے مزدوروں سے جھڑا کرنے گے اور مجھے ڈر معلوم ہوا کہ شاید کہیں ان پرظلم نہ کرنے لگ جا نیں۔ روزانہ اجلاس میں حاضری کم ہونی شروع ہوئی اور جو آتے تھے۔ ان کے چروں پر ہوائیاں اڑتی نظر آتی تھیں۔ جھے خرولی کہ مردور مترازل ہونے گے ہیں۔ میں ترود میں پڑ گیا۔ سوچنے لگا کہ ایے وقت میں میراکیا

فرض ہوسکتا ہے۔ بیھے جنوبی افریقہ کے مزدوروں کی ہڑتال کا تجربہ تھا۔ یہاں نیا تجربہ ہیں تھا۔ جس تم کے لیے ہیں نے تحریک کی تھی اور جس کا ہیں روزانہ گواہ ہوا کرتا تھا وہ ارادہ کیے متزلزل ہوا؟ اس خیال کو کرور کہا جائے گایا مزدوری اور بچائی کے متعلق مجت خیال کیا جائے گا۔

میزلزل ہوا؟ اس خیال کو کر ور کہا جائے گایا مزدوری اور بچائی کے متعلق مجت خیال کیا جائے گا۔

میزلزل ہوا؟ میں تھا۔ میں جلسے میں تھا۔ مجھے بچھ علم نہیں تھا کہ کیا کرتا چاہیے۔ گر اجلاس میں تھی میری زبان سے نکل گیا۔ اگر مزدور دوبارہ تیار نہیں ہول کے اور تو پھرکوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہڑتال جاری رہے۔ میں اس وقت برت رکھوں گا۔ وہاں جتنے مزدور تھے۔ جیران رہ گئے۔ انسویا بائی کی آئے تھوں ہے آنسوائر آئے۔ مزدور بول اٹھے۔ آپنیں ہم جیران رہ گئے۔ انسویا بائی کی آئے تھوں ہے آنسوائر آئے۔ مزدور بول اٹھے۔ آپنیں ہم برت رکھیں گے۔ آپ کو برت نہیں رکھنے دیں گے۔ ہمیں معاف ہیجئے۔ ہم اپنے اقرار پر تائم رہیں گے۔

میں نے کہا۔ تمہارے برت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی پرتکیا پڑھل کرو۔ بس بھی کافی ہے۔ ہمارے پاس دھن نہیں ہے۔ ہمیں مزدوروں کو بھیک کی روٹی کھلا کر ہڑتال نہیں کرائی جا ہیے۔ تم کہیں کوئی مزدوری کرکے پیٹ بھرنے کے قابل کام لو۔ تو کھرے بھک ہڑتال خواہ کتنی بھی کمی ہوجائے تم بے فکر رہ سکتے ہواور میرا برت تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو ہے پہلے تو نے والانہیں ہے۔

دلھ بھائی مردوروں کے لیے میونیلی میں کام تلاش کرتے تھے۔ گردہاں کوئی کام نہیں تھا۔ آشرم بنائی کھر میں رہے بھرنی تھی۔ گرنال نے خبروی کہ اس سلسلہ میں کافی مزدوروں سے کام نیا جاسکتا ہے۔ مزدور کام کونے کے لیے آبادہ ہوگئے۔ انسویا بہن نے پہلی ٹوکری اٹھائی اور دریا ہے رہت کی ٹوکریاں اٹھا کر لائے والے مزدوروں کا تھٹھ لگ گیا۔ بیدنظارہ قابل دیدتھا۔ مزدوروں میں نیا جوش پیدا ہوا اور آئیس رقم دینے والے دیتے تھے۔ ویت حالے ویتے تھے۔

اس برت بیں ایک نقص تھا۔ بیں بیتحریر کرچکا ہوں کیل کے مالکوں کے ساتھ میرا گہراتعلق تھا۔ میں جانتا تھا کہ بطور میرا گہراتعلق تھا۔ میں جانتا تھا کہ بطور میرا گہراتعلق تھا۔ میں جانتا تھا کہ بطور ستیم آگری کے میں ان کے خلاف برت نہیں رکھ سکتا۔ ان پر جواثر ہووہ مزدوروں کی ہڑتال کا بی ہوتا جا ہے۔ میرا پرائٹچت ان کے نقص کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ مزدوروں کے نقص کی

بابنبر٥٩

## رولت ایک اورمیری مشکلات

یہاں ضلع کھیڑا کے کسانوں کے ستیۃ گرہ کی بات چھیڑدی جاتی ہے۔ سکومت کی مدد نے حسب خواہش اور ملاتح کی کسانوں کے مطالبات منظور کر لیے تھے۔ ای حکومت کی مدد کا ابھی کیسے موقع آگیا۔ یورپ ہیں جنگ عظیم جاری تھی۔ دیلی میں ہونے والی جنگی کمیٹی میں مجھے بلایا گیا۔ میرے سامنے فرض کی مشکلات تھیں۔ انگلینڈ کی دوسری حکومتوں سے بوشیدہ معاہدہ کے متعلق ذکر جاری تھا۔ میں نے اپنا اعتراض پیش کیا۔ وائسرائے چیسفورڈ صاحب نے جیسے بدایا اور میں نے کمیٹی میں آنامنظور کرلیا تھا اور خط کے ذریعہ اپنے خیالات کا جی اظہار کر ڈالا تھا۔ لو کمانیہ تلک اور علی بھائی وغیرہ لیڈروں کی غیر حاضری کا میں نے اعتراض کیا اور لوگوں کے سامی مطالبات اور جنگ سے پیدا ہونے والے مسلمانوں کے مطالبات کا ذکر کیا۔

اس کے بعدر گرون کی بحرتی کا کام ظال کیٹر اے کسانوں کو بیہ بات کچھ پہند نہیں تھی۔ گراس کے باوجود ہمیں کانی آ دی ملنے لگ گئے۔ میرے اس کام پر بخت تکتہ چینی ہوئی۔ لیکن میں نے اس بات کو پوری توجہ سے سننا ابنا فرض خیال کیا۔ جس حکومت کے زیر سایہ ہم ستقبل میں حصہ دار بننے کی امید کرتے ہیں۔ اس کی مصیبت کے وقت مدد کرنا ہمارا فرض تھا۔ میرے لیے بیہ وفاداری کا بھی سوال تھا۔ میں تو اگر یزوں جیسی وفاداری ہم آیک ہندوستانی ہے کرنا چاہتا تھا۔

لیکن میری طویل بیاری اور چندونوں میں ختم ہونے والی جنگ نے میری تمنا کو

وجہ سے تھا۔ میں مزدوروں کا نمائندہ تھا۔ اس لیے ان کی خامیوں سے نادم ہوتا تھا اور اللہ مالکوں سے تو میں صرف استدعائی کرسکتا تھا۔ ان کے خلاف فاقہ کرنا توظلم سلیم کیا جاتا۔
تاہم میں جانتا تھا کہ میر سے فاقہ کا اثر ان پر ہوئے بغیررہ نہیں سکتا۔ اس لیے رہا بھی نہیں لیکن میں اپنے آپ کوروک نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے فاقہ میں ایسے دلیل کن فرض کا احساس یایا۔

میں نے مالکوں کو سمجھایا کہ میرے برت ہے آپ کو اپنا طرزِطریق بدلنے کی صرورت نہیں۔ انہوں نے جھے تلخ ترش طبعت بھی دیئے۔ انہیں اس بات کا حق تھا۔ میں صرف نری کی وجہ ہے ہی جھوتے کا راستہ تلاش کرئے لگا۔ ان میا بہن کے ہاں ان کے جلے ہونے گئے۔ شری آ نند شکر دھر و بھی بچ میں پڑے۔ آخر کار وہ بچ پینے گئے اور ہڑتال ختم ہوئے۔ مجھے صرف تمین دن ہی برت رکھنا پڑا۔ مالکوں نے مزدوروں میں متعالی تھتیم کی۔ موسویں دن مجھوتا ہوگیا اور مجھوتے کا جلسہ ہوا۔ اس میں ملوں کے مالک اور کمشنر حاضر سے کے مشنر نے مزدوروں کو مشورہ دیا کہ شہیں ہمیشہ مسٹرگا ندھی کے مشورہ پڑھل کرنا چاہیے۔ ان کمشنرصا حب سے اس واقع کے چندون بعد فورانہی مجھے ایک لڑائی لڑئی پڑی۔ وقت بدل ان کمشنرصا حب سے اس واقع کے چندون بعد فورانہی مجھے ایک لڑائی لڑئی پڑی۔ وقت بدل ایک اس کہنے گئے۔ گیا۔ اس لیے وہ بھی بدل گئے اور کھیڑا کے پارٹی داروں کو میرے مشورہ پڑھل ندکرنے کے لیے کہنے گئے۔

公公公

ادھورارے دیا۔ میں صحت کی بحالی کے لیے ماتھیران گیا۔

دوستوں سے بیمشورہ پاکرکہ ماتھیران جانے سے جلدصحت ہوجائے گی۔ای
لیے میں ماتھیران گیا تھالیکن وہاں کا پانی کافی بھاری تھااس لیے میر سے جیسے بیار کے لیے
وہاں رہنا دو بھر ہوگیا۔ پیچش کی وجہ سے بخت تکلیف تھی اور زخم پر جانے کی وجہ سے بخت درد
ہوتا تھا۔اس لیے کوئی چیز کھانے سے بھی ڈربی لگتا تھا۔ ایک ہفتہ میں ہی ماتھیران سے
واپس ہوا۔ میری صحت کی تکہداشت کا کام شری شکر لعل جی نے سنجالا۔انہوں نے مجھے
واپس ہوا۔ میری صحت کی تکہداشت کا کام شری شکر لعل جی بایا گیا۔ان کی فوری فیصلہ کی
ڈاکٹر وں سے مشورہ کرنے کی سخت تا کیلو کی۔ ڈاکٹر دلال کو بلایا گیا۔ان کی فوری فیصلہ کی
قوت نے مجھے جیرت زدہ کرڈ الا۔انہوں نے کہا۔

جب تک آپ دودھ کا استعال نہیں کریں گے۔ سوٹ اچھی نہیں ہوگ ہے تک برقرارر کھنے کے لیے آپ کوضرور دودھ استعال کرنا چاہیے اور نولا دیا تکھیے کا انگلشن کرانا چاہیے۔اگراس بات کے لیے آ مادہ ہوجا کیں تو آپ کے جسمانی حالت کے درست کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔

میں نے جواب دیا آپ انجکشن کریں لیکن میں دودھ کا استعمال نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آپ کی دودھ نہینے کی کیسی پرتگیا ہے؟ معرب میں میں مصنب میں مردس کا سال میں شدہ کا سات

میں نے کہا۔گائے بھینس کو پھونکالگا کردودھ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس بات کے بند چلنے پر مجھے دودھ سے نفرت ہوگئ ہے اور میں یہ تو ہمیشہ سے تتلیم کرتا ہوں کہ دودھ انسانی خوراک نہیں ہے۔اس لیے میں نے دودھ بینا چھوڑ دیا ہے۔

ستورابائی جومیری جاریائی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ فورا بول اٹھی۔ پھرتو بحری کادودھ استعال کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر دلال نے چیم میں ہی روک کرکہا۔اگر بکری کا دودھ استعمال کروتو میرا کام چل جائے گا۔

میں زم پڑگیا۔ ستیہ آگرہ کی لڑائی نے میرے جذبات میں زندگی ہے مجت افروز ہونے کا احساس نمودار کرڈ الا اور میں نے پرتگیا کے الفاظ ہے صبر افروز ہوکرروح پر جرکیا۔ دودھ تھی کی تتم لیتے وقت اگر چہ میرے سامنے گائے بھینس کا بی خیال تھا۔ تگر اس کے

بادجودمیری پرتکیا صرف دودھ کے لیے بی تنگیم کرنی چاہیے اور جب تک میں حیوانات کے دودھ کوانسانی خوراک کے لیے ممنوع تنگیم کرتا ہوں اس وقت تک مجھے کھانے میں اس کے استعال کا حق نہیں ہے۔ یہ جانے ہوئے بھی میں بکری کا دودھ لینے کے لیے تیار ہوگیا چنا نجیز چائی کے بوجاری نے ستیر آگرہ کی لڑائی کے لیے زندہ رہنے کی خواہش رکھ کرائی سے انگی پرداغ لگادیا۔

میرےاس کام کی وجہ ہے وہ زخم اب تک مندل نہیں ہوا اور بکری کا دودھ جھوڑ نے کے لیے ہمیشہ فور کرتا رہا ہوں۔ بکری کا دودھ استعال کرتے وقت میں روزانہ تکیف محسوس کرتا لیکن سیوا کرنے کی لطیف تر محبت جو میرے ذہن پر غالب تھی۔ جھے چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ اہما کے خیال ہے مجھے اپنے خوراک کے تجربات بڑے محبت افروز معلوم ہوا کرتے تھے۔ مجھے ان ہے خوشی محسوس ہوآ کرتے تھے۔ مجھے ان ہے خوشی محسوس ہوآ کہ تھی اورای میں مجھے دلچپی نظر آتی تھی لیکن بکری کا دودھ مجھے کی طرح ہے برامحسوس نہ ہوا۔ بلکہ یہ مجھے تھانیت کے کات نظرے برا معلوم ہوا۔ میں خودا ہنا کو جس حد تک پہچان پایا ہوں برنبست اس کے میں سچائی کو زیادہ دیا تا ہوں۔ میرا بھی خیال ہے اوراگر میں سچائی کو تھوڑ دوں تو اہنا کی بڑی الجھی کو میں بالگل جھانہ ہی سکول گا۔ میرا بھی خوال ہے اوراگر میں سچائی کو چھوڑ دوں تو اہنا کی بڑی الجھی کو میں بالگل جھانہ ہی سکول گا۔ میرا بھی تجربہ ہے۔

بری کا دودھ استعال کرنے کے چنددن بعد ڈاکٹر دلال نے دہر کے راستہ پر نشر نگادیا۔ جس میں انہیں کافی کامیابی حاصل ہوئی۔

ای حالت میں جبکہ میں بکری کے دودھ سے اٹھنے کی امید باتدھ ہی رہاتھا اور اخبار پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ استے میں رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میرے ہاتھ آئی۔اس میں جوسفار شات پائی جاتی تھیں انہیں دیکھ کرمیں چونک اٹھا۔ بھائی ممراور شکر لعل نے کہا کہ اس

کام کے لیے پچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ایک آ دھ ماہ میں احمد آباد پہنچا۔ شری داتھ بھائی میرے حالات دریافت کرنے کے لیے قریباً روزاند آیا کرتے تھے۔ میں نے اس سلسلہ میں ان سے بات چیت کی اور یہ طلع بھی کیا کہ ضرور پچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا۔ کیا کیا جاسکتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اگر کمیٹی کی سفار شات کے مطابق قانون بنایا جائے تو اس کام کے لیے تم لینے والے چندا کی آ دمیوں کے مل جانے کی صورت میں ہمیں ستیہ آگرہ کردینا چاہیے۔ اگر میں بھار نہ ہوتا تو میں اکیلا ہی نبر د آز مائی کرتا اور بیا میدر کھتا کہ بعد کو اور لوگ بھی آکر شامل ہو جائیں گے۔ میر کی لا چار گی کی وجہ سے بچھے اکیلا لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔

ال بات چیت کے نتیجہ کے طور پر چندلوگول کا اجلال بلانے کا فیصلہ ہوا۔ جو میرے میل جول میں اچھی طرح آتے تھے۔ رولٹ کمیٹی کی شہادتوں سے جھے تو یہ اچھی طرح پنتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو سفارشیں کی ہیں۔اس قتم کے قانون کی ضرورت نہیں ہے مطرح پنتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو سفارشیں کی ہیں۔اس قتم کے قانون کی ضرورت نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ بات اتن ہی واضح تھی کہ اس قتم کے قوانین کوئی بھی غیرت مندقوم برداشت نہیں کر سکتی۔

جلسہ بلایا گیا۔ اس میں صرف ہیں آ دمیوں کو مدعو کیا گیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اس میں دلچھ بھائی کے علاوہ شریمتی سروجنی نیڈو'مسٹرناریمان' مرحوم عمر سبحانی' شری شنکر لال بینکراور شریمتی انسویا بہن وغیرہ ہتھے۔

ایک حلف نامہ تیار کیا گیا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ جس قدرلوگ وہاں موجود ہتے سب نے اس پردستخط کئے۔اس وقت میں کوئی اخبار نہیں نکالتا تھالیکن وقتا فو قتا اخباروں میں لکھا کرتا تھا۔اس وقت بھی میں نے مضمون لکھا اور شکر لعل بیئر نے خوب بلچل پیدا کر ڈالی۔ان کی کام کرنے اور شنظیم کی قوت کا اس وقت مجھے اچھی طرح تجربہ ہوا۔

بجھے یہ ناممکن معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی بھی موجودہ جماعت ستیہ آگرہ جیسے ہتھیار کواٹھا سکے۔اس لیےستیہ آگرہ جیسے ہتھیار کواٹھا سکے۔اس لیےستیہ آگرہ سجا قائم کی گئی۔اس میں زیادہ تربمبئی سے نام ملے اور اس کا مرکز بھی جمبئی میں رکھا گیا۔خلف ناموں پر دستخط ہونے لگے اور جس طرح کھیڑا کی لڑائی میں ہوا تھا۔اس میں بھی بلٹین نکا لے اور مختلف مقامات پر جلسے کئے۔

میں اس سے کا صدر بنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تعلیم یافتہ طبقہ اور میرے درمیان
زیادہ کیل ملاپ نہیں ہوسکے گا اور سجا میں گجراتی زبان پر بی میرااصرار اور میرے طریقہ کار
کودیکے کروہ جیران رہ گئے۔ گر مجھے یہ مانتا جائے کہ کی لوگوں نے میرے کام کوسنجا لئے کی
فرافد لی دکھائی لیکن میں نے ابتدا میں بی دیکھ لیا کہ یہ سجا زیادہ عرصہ نیں چل سکتی اور میں
جو سچائی اور اہنسا پر زیادہ زور دیا کر تا تھا وہ بھی کچھ لوگوں کو اچھا معلوم نہ ہوا۔ تا ہم شروع میں آو

иии

www.urdubooks4down10

#### بابنبره

## ايك عجيب نظاره

ایک طرف روک مینی کے خلاف تحریک پر بھتی گئی تو دوسری طرف سرکاران کی شفارشات کوئل میں لانے کے لیے کمر بستہ ہونے لگ گئی۔ روک بل شائع ہوگیا۔ می اسبلی کے اجلاس میں ایک بار ہی گیا ہوں۔ اس وقت رولت کمیٹی کا معاملہ پیش تھا۔ شاستری بی کی تقریب ہوری تھی۔ اس وقت وائسرائے شاشتری بی کی طرف و کچھ رہے تھے۔ جھے تو بی معلوم ہوا کہ شاستری بی کی تقریب کا ترائی ان ان ان کی تقریب کا ان ان ان بھی ہوا۔ شاستری بی کی طرف و کھوں ہے جوش اندا پڑتا تھا۔

الیکن سوئے کو بیدار کیا جاسکتا ہے اور اگر جاگتا ہوا سونے کا ڈھونگ بنائے تو اس کے کا نوں میں ڈھول بجانے پر بھی کچھ بن نہیں پڑتا۔ اسبلی میں بلوں پر کول کرنے کی کوشش کرنی ہی جائے ہوگی کھوں سے خود میرکول بنایا ہوا ہے۔ مگر انہوں نے جو کام کرنا کوشش کرنی ہی جائے۔ کیونکہ حکومت نے خود میرکول بنایا ہوا ہے۔ مگر انہوں نے جو کام کرنا تھا۔ اس کا فیصلہ تو ہوئی دیکا تھا۔ اس کے شاستری بی کی چیا و نی بیکار ٹابت ہوئی۔

میری طوطی کی آ واز کوکون سنتا تھا۔ میں نے وائسرائے ہول کر اچھی طرح استدعا کی۔ ذاتی خط لکھے۔ کھلی چٹھیاں تکھیں اور ان میں یہتحریر کیا کہ ستیہ آگرہ کے علاوہ میرے یاس اور کوئی تدبیر نہیں ہے گرسب برکار گیا۔

ابھی بلگزٹ میں شائع نہیں ہوا تھا اور میری صحت کمزور تھی۔ گریں نے طویل سفر کی زحمت اٹھائی۔ مجھے بلند آ جنگی ہے ہو لنے کی ہمت نہیں تھی اور کھڑا ہو کر ہو لنے کی جھ طاقت ختم ہوئی تو وہ پھرواپس ندآئی۔ کھڑے ہو کر بولنے ہے تھوڑے عرصہ میں ہی ساراجسم لرزنے لگ جاتا تھا اور چھاتی میں در دبیدا ہوتا تھا گر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مدراس ہے آئی

ہوئی دعوت ضرور تبول کرنی چاہے۔ جنوبی علاقہ اس وقت تک جھے گھرکی ماند معلوم ہوتا تھا۔ جنوبی افریقہ کے تعلقات کی وجہ سے میں یہ مانیا آیا ہوں کہ تامل تیلکو وغیرہ جنوبی صوبوں کے لوگوں پرمیرا پچھ تن ضرور ہے۔ اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس پہلو میں کوئی غلطی کی ہودعوت سورگیہ شری کستوری رنگا آئینگر کی طرف سے تھی۔ مداری پہنچتے ہی جھے معلوم ہوا کہ اس دعوت کودینے والے راجگو پال آچاریہ جی جیں۔ شری راجگو پال آچاریہ جی سے میری یہ پہلی جا نکاری کہی جاستی ہاس و فعہ صرف اتنی واقعیت ہوئی کہ میں آئیں و کی سے ہی پہلی جا نکاری کہی جاستی ہاس و فعہ صرف اتنی واقعیت ہوئی کہ میں آئیں و کی سے ہی پہلی سکوں۔

پلک کاموں میں زیادہ حصہ لینے کے ارادہ سے اور شری کستوری رنگا آئینگر وغیرہ دوستوں کی ایما ہے وہ سلیم چھوڑ کر مدارس میں وکالت کرنے والے تھے۔ میرااان کے پاس ہی تھیرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک دو دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں ان کے بی گھر اترا ہوں۔ وہ بنگلا شری کستوری رنگا آئیگر جی کا ہونے کی وجہ سے میں نے بیہ مان لیا تھا کہ میں ہوں۔ وہ بنگلا شری کستوری رنگا آئیگر جی کا ہونے کی وجہ سے میں نے بیہ مان لیا تھا کہ میں ان کابی مہمان ہوں۔ لیکن مہاد یو ڈیسائی نے میری فلطی کو دورکیا۔ راجگو پال آ چارہ بھی دور بی رہے کے گھر کہا کہ آپ کو شری راجگو پال آ چارہ بھی ہوا ہے۔ شری راجگو پال آ چارہ بھی ہوا کہ آپ کو شری راجگو پال آ چارہ بھی ہوا کہ آپ کو شری راجگو پال آ چارہ بھی ہوا کہ آپ کو شری راجگو پال آ چارہ بھی ہوا کہ آپ کو شری راجگو پال آ چارہ بھی ہوا تھیت کر لینی چا ہے۔

جب میں نے جانکاری عاصل کی۔اس کے بعدروزاندلزائی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کیا کرتا تھا۔جلسوں کے علاوہ بھے اور بچھ سوجھتا عی نہیں تھا۔رولٹ بل اگر تانون بن جائے تو اس کی ہمیں خلاف ورزی کیسے کرنی جاہے۔اس کے علاوہ اس کی معیادی کہاں مقرر ہے؟الی تی باتنی ہواکرتی تھیں۔ خلاف ورزی ہواکرتی تھیں۔

شری کستوری رنگاآئیگر نے لیڈروں کا ایک معمولی اجلاس بلایا۔ اس میں خوب
بحث ہوئی۔ اس میں شری و ہے را گھوآ چاریہ خوب حصد لیتے تھے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ
معمولی ہے معمولی خبریں لکھ کر مجھے ستیہ آگرہ کے ہتھیار کوروشناس کرنا چاہیے۔ گرمیں نے
کہا کہ بیکام میری ہمت سے بعید ہے۔

ای طرح مشورے ہورہے تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ بل قانونی صورت میں گزن میں شائع ہورہا ہے۔جس ون پیخبر کمی اس رات میں سوچتا سوچتا سوگیا۔ دوسرے إبنمبرالا

#### وه ہفتہ

جنوبی ہندوستان میں دورہ کر کے عمو یا میں ۱۱ پر بل کو بمبئی پہنچا۔ شری شکر لال
بیکر کا تارہا کہ ۱۱ اپر بل کا پروگرام پورا کرنے کے لیے جھے بمبئی حاضر رہنا چاہیے۔
لیکن اس سے قبل ۱۳۰۰ تاریخ کو دبلی میں ہزتال منائی جا چکی تھی۔ اس دن دبلی
میں سورگیہ سوامی شردھا نند بی اور مرحوم حکیم اجمل خان صاحب کی حکومت تھی۔ ہڑتال
۱۲ پر بل کے لیے ملتوی کر دینے کی خبر دبلی میں دیر سے پیچی۔ اس دن جیسی دبلی میں ہڑتال
مورکی ولی پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک دل معلوم ہوئے شردھا نند جی کو
جامعہ سے بیلی موکو کیا گیا اور وہاں انہیں تقریر کرنے دی گئی تھی۔ ان باتوں کو سرکاری افسر
برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جلوں شیشن کی طرف چلا جار ہاتھا کہ اسے پولیس نے روک لیا۔
برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جلوں شیشن کی طرف چلا جار ہاتھا کہ اسے پولیس نے روک لیا۔
برداشت نہیں کر علی جلائی ۔ گئی آوگی رقبی ہوئے اور کئی آ دمیوں کا خون ہوا۔ دبلی میں جبری
بالیسی پر عمل کیا گیا۔ شردھا نند جی نے جھو دہلی بلایا۔ میں نے تار دیا کہ بمبئی میں چھتار تُ

جس طرح دہلی میں ہوا۔ ویسے ہی لا ہورا امرتسر میں بھی ہوا تھا۔ امرتسر سے ڈاکٹر ستیہ پال اور کچلو کے تار مجھے فی الفور بلا رہے تھے۔ اس وقت میں ان دونوں بھائیوں کو بالکل نہیں پہچا تنا تھا۔ دہلی سے ہوکرامرتسر جانے کا فیصلہ کر کے میں نے انہیں بلایا تھا۔ ۱۷ اپریل کو بمبئی میں ہزاروں آ دی چو پائی میں نہانے گئے اور وہاں سے ٹھاکر دوار جانے کے اور وہاں سے ٹھاکر دوار جانے کے لیے جلوس نکالا۔ اس میں عور تمیں اور بیچ بھی تھے۔ جلوس میں مسلمان بھی کافی تعداد میں شامل ہوئے تھے۔ اس جلوس سے ہمیں مسلمان بھائی ایک مسجد میں لے

ون می کے وقت میں کافی سورے اٹھا۔ نیم بیداری کی حالت میں خواب میں بی خیال آیا۔ اور دن چڑھتے بی میں نے راجکو بال آجار بیکو بلایا اور کہا۔

جھےرات کو خواب میں خیال آیا ہے کہ قانون کے جواب میں ہم نے سارے،
ملک کو ہڑتال کے لیے آ مادہ کیا ہے۔ ستید آگرہ کرتم شدھتا کی لاائی ہے یہ دھار مک لڑائی ہے۔ دھرم کا کام شدھ ہردے ہے ہونے چاہئیں۔ سب لوگ ایک دن فاقہ کریں اور کام بندر کھیں۔ مسلمان بھائی روزہ کے علاوہ اور کوئی برت نہیں رکھتے۔ اس لیے انہیں چوہیں کھنے کاروزہ کامشورہ دینا چاہئے۔ یہ تو نہیں کہ کئے کہ اس میں تمام صوبے شامل ہوں گئیا نہیں ہمئی مداری بہاراور سندھ کی تو جھے امید ہے۔ اسے سقالیات براگر ٹھیک ہڑتال ہوگی تو سلی رکھتے ہے۔ اسے سقالیات براگر ٹھیک ہڑتال ہوگی تو سلی رکھتے ہے۔ اسے سقالیات براگر ٹھیک ہڑتال ہوگی تو سلی رکھتی چاہیں۔

یہ بات بڑی راجکو پال آ چاریہ تی کو پسند آئی اور بعد کوفو را دوسرے دوستوں ہے کہا۔ سب نے برضا ورغبت اس بات کو تبول کرلیا۔ بیس نے ایک جھوٹا سا نوٹس تیار کرکے شائع کیا ہے۔ ۱۹۱۹ء کے تمیں مارچ کی تاریخ رکھی گئی تھی لیکن بعد کو ۱۲ اپر بل کی گئی لوگوں کو بہت تھوڑے دنوں کا نوٹس ملا۔ مگرفوری کام کی ضرورت تھی۔ طویل مدت کا وقت نہیں تھا۔ بہت تھوڑے دنوں کا وقت نہیں تھا۔ لیکن کون جانے کس طرح ساری تنظیم ہوگئی۔ سارے ہندوستان کے شہروں اور گوئ کی کوئ میں بڑتال ہوئی۔ نظارہ قابل دیدتھا۔

公公公

گئے۔ وہاں شریمی سروجنی دیوی سے اور جھ سے تقریریں کرائی گئیں۔ یہاں شری وضل داس سے راجی نے سودیتی اور ہندو مسلم اتحاد کی شم اٹھانے کے لیے کہا۔ گریس نے اتی جلدی میں شم لینے سے انکار کر دیا اور جو پھے ہور ہاتھا۔ اس سے ہی اطمینان حاصل کرنے کی تحریک میں میں شم لینے سے انکار کر دیا اور جو پھے ہور ہاتھا۔ اس سے ہی اطمینان حاصل کرنے کی تحریک کا حلف اٹھانے اور شم لینے کے بعد وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں سودیثی کے معنی سمجھانے جا جی اور ہندو مسلم اتحاد کی ذمہ داری پر بھی خیالات کا اظہار کیا اور مطلع کیا کہ جو اوگ شم اٹھانا جا جے ہیں وہ بے شک کل صبح جو بائی کے میدان میں تشریف لائیں۔ لوگ شم اٹھانا جا جے ہیں وہ بے شک کل صبح جو بائی کے میدان میں تشریف لائیں۔

یبال آئین کی خلاف ورزی کی تیاری کری گئی قلی قانون کی خلاف ورزی کے قابل دو تین چیزیں تھیں اور یہ قانون ایسے تھے جو قابل تنیخ تھے ہیں کیے ان کی آسانی سے خلاف ورزی ہوگئی تھی۔ گران میں سے ایک پر بی تجربہ کا فیصلہ ہوا تھا۔ تمک پر لگایا ہوا تیک زیادہ اکھر تا تھا۔ اس تیک کے شانے کے لیے کانی لوگ کوشش کرر ہے تھے۔ اس کیے میں نے ایک خبر مشتمری تھی کہ ہرایک شخص بلا اجازت گھر میں تمک بنائے۔ دومرا قانون کی رخانی فردمیری بی گورنمنٹ کی ضبط کر دہ کتابوں کے فروخت کرنے کے متعلق تھا۔ ایسی دو کتابیں خودمیری بی تھیں کو تھیں ' بندسورا جید' اور بیان کتابوں کوشائع کرنا اور فروخت کرنا سب سے آسان قانون کی خلاف ورزی معلوم ہوئی۔ اس لیے آئیس شائع کرایا اور شام کا برت چھوڑ کر چویائی کے جلہ کے اختیام کا برت چھوڑ کر چویائی کے جلہ کے اختیام کے بعد آئیس بیجے کا انتظام کیا۔

شام کوکافی والنظیر ان کابوں کوفروخت کرنے نگل پڑے۔ بیں خودا کی موٹر بیں انکا اورا کی بیل مرکز بیل اورا کی بیل بیک گئیں۔ اس طرح جور قم دصول ہوئی۔ وہ عدم تعاون کی جنگ میں ہی شامل کرنے والی تھی۔ قیمت فی کا لی چارآنہ لیکن میرے ہاتھ میں بیا سروجی دیوں کے ہاتھ میں شاید ہی کس نے چارآنے رکھے ہوں۔ ایکن میرے ہاتھ میں باسروجی دیوں کے ہاتھ میں شاید ہی کس نے چارآنے رکھے ہوں۔ اپنی جیب سے جو بچونکل آئے سب بچھادا کرکے لینے والے بہت کافی آدمی نگل پڑے۔ کی جیس در سے اور کئی پانچ رو پے کا نوٹ دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کا لی کے لیے کی دئی رو پے کا نوٹ دیا کہ ایک تھوڑی دیرے کے ایک کا فوٹ ہے کیا تھوڑی دیرے کے لیے والوں کو بھی مزاکا خوف ہے لیکن تھوڑی دیرے کے لیے لوگوں نے جیل کاخوف دلوں سے دور کر دیا۔

الربل کومعلوم ہوا کہ جن کتابوں کے فروخت کرنے کی سرکارنے منادی کی مختار نے منادی کی سرکار نے منادی کی سختی۔ سرکار کے خیال سے وہ فروخت شدہ تسلیم نہیں کی جاسکتیں۔ جو فروخت ہوتی ہیں وہ دوسرا ایڈیشن سمجھا جائے گا۔ ضبط شدہ کتابیں نہیں۔ اس لیے یہ نیا ایڈیشن چھاپنے اور خرید نے بیں کوئی ہُرج نہیں۔ لوگوں نے جب پہنجری توسخت مایوں ہوئے۔

اس دن سویرے چوپائی پرلوگوں کوسودیش کا طف اور ہندومسلم اتحاد کے لیے اکتھا ہوتا تھا۔ وتھل داس جیرا تجی کو پہلی بارمعلوم ہوا کہ اجلا رنگ ہونے پر ہرا یک شے دودھ نہیں ہو سکتی۔ بہت کم لوگ اکتھے ہوئے تھے۔ میں نے حلف تامہ بنار کھا تھا۔ ان کا مطلب حاضرین کو اچھی طرح سمجھا کران سے حلف لیا گیا۔ گر حاضری کم ہونے کی صورت میں بھی حاصرین کو اچھی اگر کے سمجھا کران سے حلف لیا گیا۔ گر حاضری کم ہونے کی صورت میں بھی افسوس نہ ہوا۔ بلکہ کئی لوگوں کے مجلت خیز کام اور سکون سے کئے جانے والے کاموں میں فرق اور پہلے کی مانند طرفداری اور بصورت ویگر عدم رغبتی کا احساس میں متواتر اس وقت کرتا آ رہا ہوں۔

ا تاریخ کومی دیلی اورامرتسر کے لیے چلا۔ ۱۱۱۸ پریل کوتھر اپنجاتو معلوم ہوا کہ شاید محصار قار کرلیں۔ محمد ایک شیشن پرگاڑی کھڑی تھی۔ وہاں مجھے آ چاریہ گذوانی ملے۔ انہوں نے پختہ خبر سائی کہ آ پوضر ورگر فنار کیا جائے گا اورا گرمیری خدمت کی ضرورت ہوتو میں حاضر ہول ۔ میں نے ان کاشکریدادا کیا اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر خدمت سے گریز نہیں کروں گا۔

پلول کے آنے سے پہلے ہی پولیس افسر ساتھ ہوں ہاتھوں ہیں تھم نامدر کھ دیا ا کر تمہار سے پنجاب میں داخل ہونے سے خلل امن کا اندیشہ ہے۔ اس لیے تمہیں تھم دیا جاتا ہے کہ پنجاب کی حدود میں داخل نہ ہو۔ پولیس نے تھم دے کر مجھے اتر جانے کے لیے کہا گر میں نے اتر نے سے انکار کر دیا اور کہا میں بے اطمینانی بڑھانے نہیں بلکہ دووت ملنے پر بے چینی کو دور کرنے کے لیے جارہا ہوں۔ اس لیے مجھے افسوں ہے کہ میں اس تھم کو تسلیم نہیں کرسکتا۔

مہاد ہوڈیسائی میرے ہمراہ تھے۔ انہیں دبلی جا کر شردھا نند جی کوخبر کرنے اور لوگوں کو پرامن رکھنے کے لیے کہااور تھم کی خلاف ورزی ہے جوسز اہوا ہے برداشت کرنے

کا میں نے فیصلہ کیا اور سز اہونے پر بھی پر امن رہنے میں بی ہماری فتح ہے۔ یہ مجھانے کے کے کیے کیے کے کیے کہا۔ کیے بھی کہا۔

پلول میشن پر جھے اتار کر پولیس کے سپردکر دیا گیا اور دہلی ہے آنے والی کی ٹرین کے تیسر کے درجہ کے ڈبہ میں جھے بٹھا دیا گیا۔ ساتھ پولیس کی جمعیت تھی۔ متھر ایجنجنے پر جھے پولیس بیرک میں لے گئے۔ کوئی افسر یہ بتانہیں سکتا تھا کہ میری نسبت کیا کیا جائے گا اور جھے کہاں لے جاتا ہے۔ میچ کے چار ہے جھے بیدار کیا گیا اور ایک مال گاڑی میں لے گئے اور دو پہرکوسوائی مادھو پور میں اتار دیا گیا۔ وہاں جمعی کی میل ٹرین سے لا ہور کے انسپکٹر بیرگ آئے۔ انہوں نے جھے این تھویل میں لیا اور جمعی کی میل ٹرین سے لا ہور کے انسپکٹر بیرگ آئے۔ انہوں نے جھے این تھویل میں لیا اور جمعی کی کے کہا کہ چھوڑ دیا۔

میرے گھر وینجنے ہی عمر سجانی اور انسویا بہن موز میں آگئیں اور جھے پائید ہونی چلنے کے لیے کہا۔ لوگ انتظار میں ہیں اور جوش ہڑھ رہا ہے اور ہمارے کوشش کرتے پر بھی وہ خاموش نہیں ہوتے۔ آپ کے دیکھنے پر ہی خاموش ہوں گے۔

میں موٹر میں سوار ہوگیا۔ پائیدھونی تینچتے ہی راستہ میں کافی ہجوم دیکھا۔ مجھے دیکھ کرلوگوں میں خوشی کی لہرمو جزن ہوائھی اور جلوس بن گیا۔"اللہ اکبراور بندے ماتر م'کے نعروں ہے آسان گونجنے لگا۔

پائیدهونی پرگفرسواروں کودیکھا۔او پر سے اینوں کی بارش ہوتی تھی۔ ہیں لوگوں کو پرامن رہنے کے لیے ہاتھ جوڑ کراستدعا کررہا تھا اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ ہم اینوں کی اس بارش سے پینہیں کیں گے۔

عبدالرحمٰن سریت میں کرافر ڈ مارکیٹ کی طرف جاتے ہوئے جلوس رو کئے کے
لیے گھڑ سوار آ بہنچے اور جلوس کوفورٹ کی طرف جانے ہے رو کئے کے لیے وہ بخت کوشش کر
رہے تھے۔لوگ کسی طرح قابو میں نہیں آتے تھے۔لوگوں نے پولیس کی لائن کو چیر کر آگ گے
بڑھنا شروع کیا۔ایسانہیں تھا کہ میری آ واز سب کوسنائی دیتی اور طرہ یہ کہ گھڑ سواروں نے
افسروں نے لوگوں کومنتشر ہونے کا تھم دے دیا اور گھڑ سواروں کے بھالے تان کر ججوم پر
اقدام شروع کر دیا۔ مجھے ڈرلگ گیا۔ گراس خوف کی کوئی بنیاز نہیں تھی۔ساتھ ہی ساتھ لوگ
بڑی سرعت سے بڑھتے چلے آرہے تھے۔ جوم منتشر ہوگیا۔ بھکڈ ریچ گئی۔ کئی دب گھاور

کئی ذخی ہوگئے۔گفر سواروں کے نگلنے کے لیے کوئی راستہ ندر ہا۔لوگوں کے آس پاس بننے

کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔اگر وہ چیچے بٹیں تو بھی ہزاروں کی بھیڑتھی۔ بڑا خوفناک منظرتھا۔
گفر سوار اور بچوم دونوں جوش میں تھے۔گفر سوار نہ پچھ دیکھتے اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تو
آ تکھیں موند کر گھوڑوں کو سریٹ دوڑا رہے تھے۔ جتنی دیراس ہزاروں کے بچوم کو چیر نے
میں گئی اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ بچھ دیکھی بینیں سکتے تھے۔

جوم تواس طرح منتشر ہوگیا۔اس وقت ہماری موٹرکوآ کے بڑھنے دیا۔ میں نے کشنر کے دفتر کے سامنے موٹر رکوائی اوران سے پولیس کے سلوک کے متعلق فریاد کرنے کے لیے اترا۔

公公公

www. uraubooks Adownilo

بابنبرا

# ہفتہ کی یاد

جب میں کمشنر گرفس کے دفتر میں پہنچا تو ان کی سیاری کے قریب جاتے ہی دیکھا کہ ہتھیار بند سپاہی تیار بیٹھے تھے۔ جس طرح کسی جنگ کے لیے تیاری کر دہے ہوں۔ برآ مدہ میں بھی شور مجے رہا تھا۔ میں خبر بھیج کر دفتر میں داخل ہوا تو کمشنر کے پاس مسٹر ہیرگا کہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔

میں نے جو پچھ دیکھا تھا۔ اس کا کمشنرے ذکر کیا۔ اس نے مختفراً جواب دیا۔ جلوس کوہم فورٹ کی طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ اگر جلوس دہاں پہنچا تو شوروشر ہوئے بغیر خدر ہتا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ زبانی منع کرنے پر رکنے والے نہیں تھے۔ اس لیے حملہ کرنے کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہیں تھی۔

میں نے جواب دیا۔ گراس کے نتیجہ کوتو آپ جانتے ہی ہیں۔ لوگ گھوڑوں کے نیچ ضرور کچلے گئے۔ جھےتو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گھڑ سواروں کے بیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
صاحب نے جواب دیا۔ آپ کو بالکل پہتنہیں چل سکتا۔ آپ ہے نہیں زیادہ ہم
پہلے ہے ہی
خت قدم ندا ٹھاتے تو زیادہ نقصان کا اختال تھا۔ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لوگ آپ
کے اقتد ارمیں آنے والے نہیں ہیں۔وہ قانون کی خلاف ورزی کوفورا سمجھ جا کیں گے۔ اس
طرح آگر چدامی برقر اررکھنامشکل ہواکرتا ہے اور آپ کی دلیل بہتر ہے گر آپ کی بات تو
سے لوگ بجھنیں کتے۔وہ تو اپنی فطرت کے مطابق ہی ممل کریں گے۔

میں نے کہا۔ یہاں ہی تو آپ میں اور میرے درمیان اختلاف رائے ہے۔ لوگ طبعی طور پر ہی کڑا کے نہیں ہیں بلکہ امن پرور ہیں۔'' اب ہم دلاکل کی طرف راغب ہوئے۔

آ خرکارصاحب ہوئے۔خیراگرآ پ کویدیفین ہوجائے کہلوگوں نے آپ کوئیں سمجھا تو آپ کیا کریں گے؟

اگر مجھے یہ یقین ہوجائے تو پیاڑائی ملتوی رکھوں گا۔

ملتوی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تومسٹر بیرنگ سے کہا ہے کہ میں رہا ہوتے ہی فوراً پنجاب چلے جانا جا ہتا ہوں۔

ہاں میراخیال تو دوسری ٹرین سے واپس جانے کا تھالیکن بیآج تو بالکل نہیں ہوسکتا۔

ذراصبر کریں۔ آپ کوکافی باتوں کا پینہ چل جائے گا۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ احمد آباد میں کیا ہور ہاہے؟ امرتسر میں کیا ہوا ہے؟ لوگ تو ہر جگہ پاگل ہوئے ہیں۔ مجھے بھی پورا علی میں ہے۔ کی جگہ تاریں نوٹ گئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام دنگوں کی ذمہ داری آب یر سے مدی ہے۔

میں نے جواب دیا۔ جہاں میری ذمہ داری ہوگی۔ میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر اوگ است میں کچھ نہیں جانتا۔ لوگ احمد آباد میں کچھ کریں تو بچھے حیرت اور دکھ ہوگا۔ امرتسر کی نسبت میں کچھ نہیں جانتا۔ وہاں بھی گیا ہی نہیں ہوں اور نہ بچھے کوئی جانتا ہے۔ مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حکومت بنجاب نے مجھے دہاں جانے کی ممانعت نہ کی ہوتی تو میں وہاں ایس کو برقر ارر کھتے میں کافی حصہ لے سکتا تھا۔ مجھے دوک کر حکومت نے لوگوں کو برجوش کردیا ہے۔

ای طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا مگر ہماری رائے میں اتحاد کا امکان تک نہیں تھا۔

چو پائی پر جلسہ کر کے لوگوں کو پرامن کرنے کا ارادہ ظاہر کرکے میں نے چھٹی حاصل کی۔

جو پاٹی پرجلہ ہوا۔ میں نے لوگوں کوامن اور ستیہ آ گرہ کی نسبت سمجھایا اور کہا۔

بابنبر١

# بماليهكي ما نندنطي

احمد آباد کے جلسہ کے بعد میں نٹریاد میں گیا۔ ہمالیہ کی مانند خلطی کے نام کے استعال کا شہرہ ہوا۔ اس کا تجربہ میں نے ابتدا میں نٹریاو میں کیا تھا لیکن احمد آباد میں ہی مجھے اپنی خلطی کا احساس ہونے لگ گیا تھا۔ مگر نٹریاو میں وہاں کی حالت پرخور کرنے سے کھیڑا ضلع کے گئ آ دمیوں کی گرفتاری کا ذکر سنتے ہوئے جس جلسہ میں میں اس موضوع پر بول رہا تھا۔ وہاں ہی مجھے نی الفور خیال آیا کہ کھیڑا ضلع کے باایسے ہی دوسر سے لوگوں کو قانون کی خلاف وروی کرنے نے لیے ہی دوسر سے لوگوں کو قانون کی خلاف وروی کرنے نے لیے مستعد کرنے میں میں نے عجلت سے کام لیا ہے اور وہ خلطی مجھے ہمالیہ کی بائند معلوم ہیں گ

جب میں نے بیاطی تنگیم کی۔ اس وقت میراخوب نداق اڑا تھا۔ تاہم مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرابھی افسوں نہیں ہے اور میں نے ہمیشداس بات کوتسلیم کیا کہ جب ہم دوسروں کے پہاڑ کی ماندنقص کومعمولی محسوس کریں گرتو اور اپنے پہاڑ کی ماندنقص کورائی 'کے برابر خیال کریں گےتو ہمیں حقیقت نفس الامرکا پنہ چلے گا اور ہیں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ برابر خیال کریں بنے کے خواہش مندکواس اصول بر ممل کرنے کے لیے بردی احتیاط سے کام لینا جا ہے۔

جب آپ کوعلم ہوگا کہ وہ ہمالیہ کی مانند نظر آنے والی غلطی تھی اور کیا قانون کی وہ لوگ بن خلاف ورزی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے قانون کوسر جھکا کرشلیم کرلیا ہو۔ مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم قانون کو اِس کی خلاف ورزی میں پائی جانے والی سزا کے خوف سے پر دیکھا گیا ہے کہ ہم قانون کو اِس کی خلاف ورزی میں پائی جانے والی سزا کے خوف سے

ستیہ آگرہ بچوں کا تھیل نہیں ہے اور اگر لوگ پرامن نہیں رہیں گے تو میری ستیہ آگرہ کی جنگ کامیاب نہیں ہوگی۔

احد آبادے شریمتی انسویا بائی کوبھی خبر ل چکی تھی کدو ہاں بلزمچاہے۔ کسے نے افواہ اڑادی تھی کدو ہاں بلزمچاہے۔ کسے نے افواہ اڑادی تھی کدوہ بھی گرفتار ہوگئ ہے۔ بیان کرمز دور پاگل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہڑتال کی اور شوروشر بیا کیااور ایک سیابی کاخون بھی ہوا۔

میں احمد آباد پہنچا۔ نوباو کے قریب ریل کے اکھاڑنے کی بھی کوشش ہوئی تھی۔ دریم گاؤں میں خون ہوا تھا۔ جب میں احمد آباد پہنچاس وقت وہاں مارشل لا جاری تھا۔ لوگ خوفز دہ ہورے تھے۔ لوگوں نے جیسا کیاویسا بمعدسود بالگاہ

خوفزدہ ہور ہے تھے۔ لوگوں نے جیسا کیا ویسا بمعسود پالیا ہے۔ بھی مشر پریٹ کمشر کے پاس لے جانے کے لیے بیش ہے۔ بی گھڑا تھا۔ بیس الن کے بال بہنچا۔ وہ بخت غصر بیس تھے۔ بیس نے انہیں اطمینان سے جواب دیا اور شاا کے لئے اظہار افسوں کیا اور مارشل لاکی ضرورت کے ظاف بھی کہا اور جن تد ایر پرعمل کرنے سے دوبارہ امن برقر اررہ سکتا ہے۔ ان پرعمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد جلسہ کرنے کی اجازت طلب کی اور اس جلسہ کو اپنی آشرم کی زبین پر بلانے کی نبست رائے بیش کی۔ انہیں یہ بات پسند آئی۔ جھے یاد ہے کہ اس تجویز کے مطابق ۱۱۳ مئی اتو ارکے دن جلسہ ہوا تھا۔ اور مارشل لابھی اسی دن یا اس کے دوسرے دن بٹالیا گیا تھا۔ اس جلسہ میں میں نے تھا۔ اور مارشل لابھی اسی دن یا اس کے دوسرے دن بٹالیا گیا تھا۔ اس جلسہ میں میں نے لوگوں کو ان کے نقائص بتانے کی کوشش کی۔ میں نے پرانٹھ سے کے طور پر تین دن فاقہ بھی کیا اور لوگوں کو ایک دن کے فاقہ کی صلاح دی اور جولوگ خون ربزی میں شامل ہوئے تھے۔ اور لوگوں کو ایک دن کے فاقہ کی صلاح دی اور جولوگ خون ربزی میں شامل ہوئے تھے۔ انہیں اپنا جرم شلیم کرنے کا مشورہ دیا۔

میں نے اپنافرض المجھی طرح دیکھا۔جن مزدوروں وغیرہ میں میں نے اتناعرصہ کرزارا تھا اوران کی خدمت کی تھی لہذا جن کی بھلائی کی بی امیدیں باندھتا تھا۔ ان کا ہلا بازی میں شامل ہوتا مجھے سخت برامحسوس ہوا اور میں نے اپنے آپ نوان کے جرائم میں حصہ دارشلیم کیا اور ستیدآ گرہ کوئی الفور ملتوی کرنے کا ارادہ کرلیا۔

公公公

کرے۔ والنظیر کافی تعداد میں نہ ملے۔ یہ کہانہیں جاسکتا کہ جولوگ بھرتی ہوئے ان سب نے ٹرینگ بھی کی تھی یانہیں۔ بھرتی میں نام لکھانے والے بھی لوگ جس طرح دن گزرتے جاتے پختہ کار ہونے کی بجائے بھا گئے لگ گئے۔ میں بچھ گیا کہ اس گاڑی کوجس رفقارے چلانے کی میں امید کرتا ہوں وہ اس ہے کہیں آ ہستہ چلے گی۔

مانے ہیں اس کے علاوہ یہ بات بالخصوص ان قوانین پر حادی ہوتی ہے جن میں حکمت عملی وغیرہ کا خیال نہیں ہوتا۔ قوانین ہوں یا نہ ہوں اور اچھا خیال کئے جانے والے لوگ ایسے چوری نہیں کریں گے۔ مگر اس کے باوجود رات کو سائنگل کی بتی جلانے کے قاعدہ سے نکل جانے میں ایسے اچھے آدمی کو بھی رنج نہیں ہوگا اور ایسے قواعد پر اگر کوئی عمل کرنے کا مشورہ بھی دیتو بھلا مانس آدمی اس پڑمل کرنے کے لیے فی الفور تیار نہیں ہو سکے گا۔ مگر جب یہ بات قانون بن جاتی ہو اور اس کی خلاف ورزی پر جرمانے کا خوف ہوتا ہے تو جرمانہ کی اور ایسے قواعد پر عمل شائیم نہیں کیا جاتا۔

کین ستیہ آگری تو اچنا کی کے قوا بین پر چھے ہوچہ کو گل کرے گا اور اس طرح جس قدر جماعی قوا نین پر ٹمل کیا جائے گا۔ اس بی سام ہے کے مرکن کا طاقت پیدا ہوا کرتی ہو ادر اس کے حالات کے بیش نظر مختلف قواعد اور آئین کی نظاف ورزی کا حق ماصل ہوتا ہے۔ ایسا حق حاصل کرنے ہے قبل ہی ال فتم کے اقد ام کی نظری بھی جہالیہ کی مانڈ معلوم ہوئی اور کھیز اضلع میں داخل ہوتے ہی جھے دہاں کی لڑائی کی یا دا گئی اور معلوم ہوئی اور کھیز اضلع میں داخل ہوتے ہی جھے دہاں کی لڑائی کی یا دا گئی اور معلوم مو بھی اور کہ بیلے لوگوں کو اس قابل ہایا جائے۔ انہیں اپنی تقیقت کا پہتہ ہونا چا ہے اور جن لوگوں ہوں کی سے اور جن لوگوں ہوں کی ہو اور کی ہو ہو ہونا ہو ہے اور جن لوگوں ہوں گئی ہو وہ ہملا ستیہ آگرہ کے اور اس پر س طرح عمل پذیر ہوں گے۔ میں سیہ ہو کہ سیہ اس کے جاور در پر دہ تی ہار طلاف ورزی کی ہو وہ ہملا سیہ ہوا ہے کہ اس بات پر ہم اروں لاکھوں لوگ عمل ہو ہی ہوں گئی ہو ہوں ہو اس کے بہلے لوگوں کو سیم ہوا ہے دائیں بات آگرا ہی ہی ہو کہ سیہ آگرہ کے عمل ہے بہلے لوگوں کو سیم ان خات ہو اور اس کی حقیقت کا پورا پورا تم ہونی چا ہے تا کہ الی بھا ت والے اور انہیں دامتہ بتا نے والے والئیر وں کی جماعت تیار ہونی چا ہے تا کہ الی بی جا و سیم ہوا ہو ہے ہوں ہو ہے ہوں کی ہو ہو ہے تا کہ الی بی جماعت تیار ہونی چا ہے تا کہ الی بھاعت تیار ہونی ہو ہے تا کہ الی بھا ہو کو سیم تھا ہور انہیں میں جان چا ہے۔

میں ان خیالات کو لے کر جمبئ پہنچا اور ستیہ اگرہ سجا کے ذریعہ میں نے ستیہ آگرہ سجا کے ذریعہ میں نے ستیہ آگرہی والنظیر بنائے اور ان کے ذریعہ لوگوں کوسول نافر مانی کی تعلیم دین شروع کی اور ستیہ آگرہ کی حقانیت کو بتانے والے اخبار نکالے۔

یہ کام چلاتو سمی مریس نے دیکھا کہ اس میں لوگوں کی کافی دلچیسی پیدائیس

باب

### ينجاب ميں

بنجاب میں جو کچھ ہوااس کے لیے سر مائیل داوڈ ائیر نے بچھے گنا ہگار تھی ہرایا تھا۔
ادھر وہاں کے کئی نوجوان فوجی تو انین کے لیے بھی مجھے قصور وار تھی ہرائے ہے جھکتے نہیں سے۔ وہ جوش میں آ کرید دلیل دیتے تھے کہ اگر میں سول نافر مانی کو بندنہ کرتا تق جلیا نوالا باغ میں کھی قبل نہ ہوتے۔ اور نہ ملئری قانون جاری کیا جاتا۔ چندلوگوں نے تو دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر اب آ پ نے بنجاب میں قدم رکھا تو آپ کوتل کردیا جائے گا۔

الکن میں تو مان رہاتھا کہ جو پچھ میں نے کیا ہے۔ وہ اس قدر مناسب اور درست تھا کہ اس سے بچھ دارلوگوں کو غلط بہی نہیں ہو سکی تھی۔ میں بہاب جانے کے لیے بجور ہور ہا تھا۔ اس سے بہلے میں نے بہاب نہیں دیکھا تھا لیکن جو پچھ پہم دید دیکھنا چاہیے و کھنے کی تھا۔ اس سے بہلے میں نے بہاب نہیں دیکھا تھا لیکن جو پچھ پہم دید دیکھنا چاہیے و کھنے کی زبر دست خواہش تھی اور جھے بلانے والے ڈاکٹر ستیہ پال ڈاکٹر کپلواور رام بھجدت چودھری وغیرہ سے ملنے کی زبر دست خواہش تھی۔ وہ تھے تو جیل میں لیکن مجھے کامل یقین تھا کہ انہیں حکومت زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھ تی۔ جب بھی میں جبئی جاتا تو کئی بہابی ملنے کے حکومت زیادہ دیر تک جیل میں بوتا جاتا تھا اور وائسرائے بھی ہے کہ کر التوا ڈالتے میرا بہاب جاتا ملتو کی بی ہوتا جاتا تھا اور وائسرائے بھی ہے کہ کر التوا ڈالتے میرا بہاب جاتا ملتو کی بی ہوتا جاتا تھا اور وائسرائے بھی ہے کہ کر التوا ڈالتے میرا بہاب جاتا ملتو کی بی ہوتا جاتا تھا اور وائسرائے بھی ہے کہ کر التوا ڈالتے میرا بہاب جاتا ملتو کی بی ہوتا جاتا تھا اور وائسرائے بھی ہے کہ کر التوا ڈالتے

جاتے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ استے میں ہنر کمیٹی آئی۔ وہ فوجی تو انین کی انکوائری کے لیے مقرر ہو گی تھی۔ دین ہندھوائیڈر بوز وہال پہنچ گئے۔ان کی چھیوں میں وہاں کے دردناک حالات ہوا کرتے تھے

اوران كے خطوط ہے يہ آئكارا ہوتاتھا كہ اخبارات ميں جو بچھ شائع ہو چكا ہے۔ فوجى قانون في ان ہے بھی زيادہ ظلم كياتھا۔ وہ بھی پنجاب آنے كى تاكيدكررہے تھے۔ دوسرى طرف مالويہ بى وغيرہ كے تار آرہ تھے كہ آپ كو ضرور پنجاب بينچ جانا چاہے۔ ميں نے پھر وائسرائے كوتارديا۔ ان كاجواب آياكہ آپ فلاں تاریخ كوجا كے ہیں۔ اب تاریخ ٹھيک فيک يا ذہيں آتی ۔ گرشايد وہ 1/1 كو برتھی۔

لا ہور پہنچ کر میں نے جو منظر دیکھا وہ نا قابلِ فراموش تھا۔ شیش پر میرے
استقبال کے لیے اتنا بجوم اکٹھا ہوا تھا جس طرح کسی کافی دنوں کے جدار فیق ہے ملئے کے
لیے اس کے سکے رشتہ دار آئے ہوں۔ لوگ خوشی سے پاگل ہورہ بتھے۔ بنڈت رام
محبدت چودھری کے ہاں میں تھہرایا گیا تھا۔ شریمتی سرلا دیوی چودھرانی سے میری پہلے ہی
واقفیت تھی۔ میری مہمان نوازی کا باران پر آ پڑا۔ مہمان نوازی کے لفظ کا استعال میں جان
بوجھ کر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل کی ماننداس دفت بھی میں جہاں تھہر تا وہ مکان ایک دھرم
سٹالہ بی بن جاتا تھا۔

وہ ہے بنڈ ت الا ہے بناب میں دیکھا کہ وہاں کے بنجابی لیڈروں کے بیل میں جانے کی وہ ہے بنڈ ت الا ہے بنڈ ت موتی لال جی اور سورگیہ سوامی شردھا نند جی نے ان کی جگہ عاصل کر کی تقرب میں تو میں کافی رہ چکا تھا لیکن بنڈ ت موتی لال کے تقرب میں تو میں کافی رہ چکا تھا لیکن بنڈ ت موتی لال کے تقرب میں تو میں لا ہور میں بہی آیا۔ ان کے علاوہ دوسرے مقامی لیڈروں نے جن کو جیل جانے کا فخر حاصل نہیں ہوا تھا۔ انہوں کے جسی فور آئجھے اپنا بنالیا اور مجھے کہیں بھی یہ معلوم نہ ہوا کہ میں کوئی اجنبی ہوں۔

ہم سب نے متحد ہو کر ہنٹر کمیٹی کے سامنے شہادت نددینے کا فیصلہ کیا۔اس کے وجو ہات اس وقت نمایاں کردیئے تھے۔اس لیے یہاں ان کاذکر نہیں کیا جاتا۔وہ ہاتیں بالکل سادہ تھیں اور آج بھی میراید خیال ہے کہ ہم نے جو کمیٹی کا بائیکاٹ کیاوہ مناسب ہی تھا۔

لین اگر ہنٹر کمیٹی کا ہائیکاٹ کیا جائے تو پھر عام لوگوں اور کا گمرس کی طرف سے
کوئی انکوائری کمیٹی مقرر کی جانی چاہیے۔ ہم لوگ اس نتیجہ پر پہنچے۔ پنڈت موتی لال نہرو
سورگید چتر نجن داس شری عباس طیب جی شری جیکر اور میں اتنے ممبر مقرر ہوئے۔ ہم

بابنبر٢٥

## کانگرس میں

آ خرکار مجھے کا گھرس میں حصہ لینا پڑا۔اسے میں کا گھرس میں شمولیت نہیں مانتا۔
اس سے پہلے کا گھرس کے جن اجلاسوں میں شامل ہوا۔ وہ تو صرف وفا داری کے طور پرتھا۔
ادنیٰ سے ادنیٰ سپاہی کے علاوہ وہاں میرااور کوئی کا منہیں تھا۔ایسا خیال میرا پچھلے دوسرے ''
اجلاسوں میں بالکل نہیں ہوا تھا اور نہائیی خواہش پیدا ہوئی تھی۔

امرتسر کے تجربہ نے بتایا کہ میری ایک طاقت کا استعال کانگری کے لیے ہے۔
میرے بجالب میں کام کی وجہ سے لو کمانیہ مالویہ جی موتی لعل جی اور دیش بندھوجی وغیرہ
بڑے خوش ہوئے ۔ روی نے یہ ویکھا تھا ای لیے انہوں نے مجھے اپنی میٹنگوں اور
مشوروں میں بلایا۔ میں نے انتالو دیکھا کہ سجکٹ کمیٹی کا اصلی کام ان میٹنگوں میں ہوا کرتا
تھا۔ اوراس کام میں وہ لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ جن پرلیڈروں کو خاص اعتا دہوا کرتا تھا۔
اور دوسرے لوگ بھی کسی نہ کسی بہانے سے آجاتے تھے۔

ا گلے سال کے ہونے والے دو کاموں میں میری دلچیسی تھی۔ کیونکہ ان میں میرا انتخاب ہو چکاتھا۔

ایک تھا جلیا نوالے کی خونیں یادگار۔اس سلسلہ میں کانگرس نے دھوم دھام سے جویز پاس کی۔کوئی پانچ لا کھرو پیدا کھا کرنا تھا۔اس قم کےنگرانوں میں میں بھی تھا۔ ملک کاموں کے لیے چندہ مانگنے کی جن لوگوں میں کافی ہمت ہےان میں مالویہ جی کانمبر پہلا تھا۔ میں جاناتھا کہ میرا درجہان سے کافی کم ہے۔ مجھے اپنی اس کمزوری کا جنو فی افریقہ میں تھا۔ میں جانتاتھا کہ میرا درجہان سے کافی کم ہے۔ مجھے اپنی اس کمزوری کا جنو فی افریقہ میں

انکوائری کے لیے الگ الگ مقامات پرمقرر کئے گئے اور اس کمیٹی کے انتظام کا کام آسانی سے مجھ پر آپڑا تھا۔ اور میرے حصہ میں زیادہ سے زیادہ گاؤں کی انکوائری آجانے کی وجہ سے بیجھ بنجاب کے دیہات کود کیھنے کا چھاموقعہ ملا۔

اس انگوائری کے دنوں میں پنجاب کی استریاں تو مجھے ایسے معلوم ہوئیں جس طرح میں انہیں عرصہ ہے پہچانتا ہوں۔ میں جہاں جاتا وہاں بجوم در بجوم استریاں آجاتمیں اور اپنے کتے ہوئے سوت کے ڈھیر لگاتی جاتمیں۔اس انگوائری کے ساتھ ہی میں اچا تک اس بات کود کھے پایا کہ پنجاب کھدر کا ایک و کیچا مرکز بن سکتا ہے۔

جوں جوں میں لوگوں پر ہوئے مظالم کی تحقیقات زیادہ گہرائی سے کرنے لگا۔
میر سے اندازہ سے بھی بڑھ کر حکومت کی ناورشاہی اور حاکموں گئی ہے۔ ان دیکھ کرجیرت اور
د کھ ہوتا۔ وہ پنجاب جہاں سے حکومت کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں نوجی بھرتی گئی ہے وہاں
کے لوگ اتنا بڑا ظلم کس طرح برداشت کریائے۔ اس بات سے میں سخت جیران تھا اور آگئی بھی ہوتا ہوں۔

اس کمینی کی رپورٹ تیار کرنے کا کام میرے سپردکیا گیا تھا۔ جولوگ یہ جانٹا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کس سرح کے ظلم بپا کئے گئے۔ انہیں یہ رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس رپورٹ کی نسبت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جان بو جھ کر کہیں بھی جحت بازی ہے کام نہیں لیا گیا جو کچھ لکھا ہے۔ اس کے ثبوت رپورٹ میں موجود ہیں اور رپورٹ میں جو ثبوت کمیٹی کے پاس تھے۔ ایک ایک بھی بات میں جو ثبوت مہیا کئے گئے ہیں اس سے زیادہ ثبوت کمیٹی کے پاس تھے۔ ایک ایک بھی بات رپورٹ میں درج نہیں تھی جس کی نسبت ذرا بھی شک ہو۔ اس طرح سچائی کو سامنے رکھ کر کہ کھی ہوئی درج کی کہا کہ کھی ہوئی کو سامنے رکھ کر کھی ہوئی درج کی کہا کہ کہا کہ کہا گئی ہوئی ہوئی درج کی ایک میں درج کہا گئی ہوئی درج کی کہا کہ کہا ہوئی ہوئی۔ در بورٹ کی ایک میں ہوئی۔ در بورٹ کی ایک مجھے یاد ہے اس میں درج کی ایک مجھے یاد ہے اس رپورٹ کی ایک مجھے یاد ہے اس رپورٹ کی ایک بھی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔

444

پتہ چلاتھا۔ راجاؤں مہاراجاؤں پر جادو پھر کر الکھوں روپیہ حاصل کرنا میری ہمت کا کام
نہیں تھااور آج بھی نہیں ہے۔ اس معاملہ میں مالویہ جی کی مانند میں نے کی کونییں ویکھا۔
لیکن جلیا توالا باغ کے معاملہ میں ان اوگوں سے روپیہ نہیں ٹل سکتا۔ میں یہ جان تھا۔ اس
لیے اس یادگار کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا بوجھ میرے سرآ رہا۔ میں یہ بات گران بغتے بی
سمجھ گیاتھا۔ ہوا بھی یہی کچھ۔ اس یادگار کے لیے بمبئی کے شہر یوں نے خاص رقم دی اور آج
بھی اس کے لیے لوگوں سے جتنی رقم کی ضرورت ہوئی جاتی ہے۔ گراس ہندہ مسلمان اور
سمحوں کے مشتر کہ خون سے پاک زمین پر س طرح کی یادگار بنائی جائے۔ یعنی آ مدہ رقم کو
سمحوں کے مشتر کہ خون سے پاک زمین پر س طرح کی یادگار بنائی جائے۔ یعنی آ مدہ رقم کو
سمحوں کے مشتر کہ خون سے پاک زمین پر س طرح کی یادگار بنائی جائے۔ یعنی آ مدہ رقم کو
سمحوں کے مشتر کہ خون سے پاک زمین پر س طرح کی یادگار بنائی جائے۔ یعنی آ مدہ رقم کو
سمحوں کے مشتر کہ خون سے پاک زمین پر س طرح کی یادگار بنائی جائے۔ یعنی آ مدہ رقم کو
سمتعال کیا جائے۔ یہ سوال برامشکل تھا کیونکہ متیوں فرقوں میں ان دنوں میں آج

میری دوسری طاقت سیرنری کا کام کرنے کی تھی۔ جو کانگری کے کیے گام دے سنتی تھی۔ کافی دنوں کے تجربہ ہے کہاں کیسے اور کتنے کم الفاظ میں نرمی ہے بعید لہجہ میں لکھنا میں جان سکا ہوں۔ اس بات کولیڈرلوگوں نے سمجھ لیا تھا۔ اس وقت کا تگرس کی جس طرح عظیم تھی وہ گو تھلے کے خیالات پر تھی۔ انہوں نے کئ قاعدے مختلف متم کے بنائے تنے۔ان کی تاریخ میں نے ان کی زبانی ہی سی تھی لیکن اس وقت سب تشکیم کرنے کا ذکر بھی برسال چانا تھا۔ مرکا تعرب کے یاس ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ جس سے سارا سال کام چانا رہے یا کسی کومستقبل کا خیال ہو۔ کا تمرس کے تمن سیرٹری ہوتے تھے۔ مگر دراصل ایک سيرثرى ہواكر تا تھاليكن وہ بھى چوہيں تھنے دينے والانہيں ہوتا تھا۔ سيكرٹرى دفتر كا كام كرتااور مستقبل كاخيال ركهتا تفايا سابقه ذمه داريول كواس سال نبهان كيا كرتا تفاراس ليے اس سال سب كے سامنے ميا ہم سوال تھا كەسالاندا جلاس ميں تو ہزاروں كى حاضرى ہو جاتی ہے۔ تکراس سے عام پلک کا کام نہیں چل سکتا۔ نمائندوں کی کوئی حدثبیں تھی۔ ہرا یک صوبہ سے جنتے بھی ہوعیس نمائندے آ محت تصاور برآ دی نمائندہ بن سکتا تھا۔اس لیاس معاملہ پرغور کی ضرورت محسول ہوئی اور کا مگری کے نے اصول مرتب کرنے کا بار میں نے ا ہے سرلیا۔ مگرمیری ایک شرط تھی۔ میں عوام پر دولیڈروں کا غلبدد مکھ رہاتھا۔ اس لیے میں نے ان کے نمائندوں کے مطالبات بھی حاصل کے اور مجھے پتہ تھا کہ لیڈرلوگ آ رام سے

بین کراصول وقواعد مرتب نہیں کر سکتے۔اس لیے لو کمانیا وردیش بندھوے میں نے ان کے دو قابل اعتاد نام طلب کئے۔اس کے علاوہ اور کوئی آئین بنائے والی کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔

میری یہ تجویز منظور ہوگئی۔ لوکمانیہ نے شری کیلکر اور دیش بندھوتی نے شری آئی بی سین کا نام دیا۔ گریہ کمیٹی ایک دن بھی مل کر نہ بیٹے تکی لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا کام چلایا۔ مجھے اس بات کا غرور نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو آئے ہمارا بیڑا پار ہوسکتا ہے۔ بیتو کسی وقت بھی ہوسکتا تھا۔ جواب دی کے بعد ہی میں قدم اشھانا ہی میر ااعتقاد ہے۔

ستیدا گرہ کو ملتوی کرتے ہی میں نے اس بحال کرنے کا فیصلہ کیا اور ہاتھ کے بینے ہوئے گیڑے کا تو میں ۱۹۰۸ء میں حامی تھا۔ گرا بھی تک ججھے چرفینیں ملا تھا۔
۱۹۱۵ء میں آشرم کے قیام کے بعد ہاتھ کے سوت کا خیال آیا۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہل کے کتے ہوئے میں آشرم کے قیام کے بعد ہاتھ کے سوت کا تنے والی مل کا بلا تخواہ کا ایجنٹ بنا دہا ہے اس وقت آزادی مل کتی ہے۔ جب ہم پرانے چرفے کو دوبارہ استعال کریں۔ میں اس کا میں لگ گیا۔ سورگید گنگا بہن مزمووار نے جن سے میں بحر وج میں میں ملا تھا۔ چرف کی تلاش میں لگ گیا۔ سورگید گنگا بہن مزمووار نے جن سے میں بحر وج میں ملا تھا۔ چرف کی تلاش میں چرف کی تھی میں اس کے ب جاپور گاؤں میں چرف کی گیا۔ اس کے بعد میں مطلع کیا اور دھنے کی تلاش کی اور اے ۱۳ کی اور اے 10 نے بچوں کو یونی بنانا سکھایا۔

کے ب جاپور گاؤں میں چرف گیا۔ اس کے بعد میں دیر نہ گی۔ گن تعل گاندمی نے میں دیر نہ گی۔ گن تعل گاندمی نے میں سدھار کیا اور آشرم میں چرف میں دیر نہ گی۔ گن تعل گاندمی نے انہوں تا ہے تا ہم میں کی ہے تیا رکئے۔ آشرم کے کھدر کے اس حاری اور شن نے دوسروں سے موثی کچے سوت کے کھادی کے پہلے تھان پرسترہ آئے نے وصول کئے۔ جوانہوں نے بخوشی اوا کئے۔

اب میں بالکل کھادی میں ملیوں ہونے کے لیے مستعد ہوگیا۔ میری و کی ال کی ہوا کرتی تھی۔ بیجا اور تمیں ایج عرض کا ہوا کرتا ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت موٹا اور تمیں ایج عرض کا ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت موٹا اور تمیں ایج عرض کا ہوا کرتا تھا۔ میں نے گذا کہن سے کہا کہ اگر ۴۵ ایج عرض کے کھدر کی دھوتی ایک ماہ میں نہ دوگی تو

بابنمبر٢٩

### ايك مكالمه

جس وقت سودیشی کے نام پر ترغیب دی گئی۔ اس وقت ال کے مالکوایا کی طرف سے میر سے خلاف خوب مکت چینی ہوئی۔ بھائی عمر سے انی خود ہوشیارا ورمخاط ل کے مالک تھے۔ اس لیے وہ اپنی واقفیت سے جا نکاری کرتے تھے لیکن ساتھ ہی وہ دوسروں کے خیالات سے بھی روشناس کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ل مالک کے دلال کا اثر بھائی عمر سے انی پر بھی ہوا اور انہوں نے مجھے ان کے پاس لے جانے کا ذکر کیا۔ میں نے یہ بات منظور کرلی اور ہم ہوا اور انہوں کے باس گئے۔ وہ ہوئے۔

دو کی آپ کومعلوم ہے کہ آپ کا سود کی اندولن کو کی تی تحریک نہیں ہے؟'' ''جی ہاں۔'

"آپویہ بھی معلوم ہے گفتیم بڑگال کے دنوں میں سودیش تحریک نے خوب زور پکڑا تھا۔ اس تحریک سے ہماری ملوں کوخوب فائدہ ہوا تھا اور کپڑے کی قیمت بڑھا دی تھی اور جو کام کرنانہیں جا ہے وہ بھی کیا تھا؟"

"میں نے یہ باتیں می ہوئی جن سے رنج ہوتا ہے۔"

''میں آپ کے رنج کو سمجھتا ہوں گراس کی کوئی وجہ خیال نہیں کرتا کیونکہ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوپارنہیں کرتے۔ہم نے تو نفع حاصل کرتا ہے۔اپ لی کے حصہ داروں کی جواب دہی کے ذمہ دار ہیں اور پھر قیمت تو کسی چیز کے نکاس پر انحصار رکھتی ہے۔اس اصول کے خلاف کوئی کچھ ہیں کہہ سکتا ؟ اور بنگالیوں کو یہ بھنر ورسمجھ لینا چا ہے تھا مجھے موٹے کھدر کے استعال سے کام چلانا پڑے گا۔ گنگا بہن گھبرااٹھی۔ بیکام مشکل معلوم ہوا۔ گر ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے ایک ماہ میں ہی مجھے + ۵ انچ عرض کی دھوتی کا جوڑ الا دیا اور میری ور در تا دور ہوئی۔

ای دوران میں بھائی کشمی داس لائھی گاؤں سے ایک اچھوت بھائی رام جی اور ان میں بھائی کشمی داس لائے۔جن کے ذریعہ طویل عرض کی دھوتی بنوائی۔کھادی کے پرچار میں اس مردعورت کا حصہ ایسا ویسائیس کہا جا سکتا۔انہوں نے گجرات اور گجرات سے باہر ہاتھ کے سوت کے تیار کرنے کی ترکیب دوسروں کو سکھائی۔ بیان پڑھ کین مہذب بہن جب کر گھا چلانے بیٹھتی تو اس میں ایسی محوجہ و جاتی کہ ادھر اور ہو کھنے یا کسی سے بات بہت کرنے کی ضرورت بھی اپنے لیے محسون نہیں کرتی تھی۔

بول\_"

"يكونساكام هي؟"

میں نے چرفے کی بات سنادی اور کہا۔

"شین ہے۔ اس سے قواکدہ کی بجائے نقصان ہوتا جارہا ہوں۔ بجھے ملوں کا اللہ ہے پڑا نہیں مردت نہیں ہے۔ اس سے قوقاکدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ملوں کا مال ایسے پڑا نہیں رہتا بجھے تو کپڑا تیار کرنے اور تیار شدہ کپڑے کو فروخت کرنے میں مصروف رہتا چاہیے۔ ابھی تو میں تیار کی کام میں مصروف ہوں اور سودیثی میں بھی رکھتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعہ ہندوستان کے بھوکوں مرنے والی نصف ہے کارعورتوں کوکام میں لگایا جاسکتا ہا وروہ جوسوت تیار کریں انہیں بنوانا اور کھادی تیار کرے اوگوں تک پہنچانی بی میری تح میک ہے۔ جوسوت تیار کریں انہیں بنوانا اور کھادی تیار کرے اوگوں تک پہنچانی بی میری تح میک ہے۔ جہنے کی تح کی کتنی کامیاب ہوگی۔ یہ تو میں کہنیں سکتا۔ ابھی تو اس کا آغازی ہوا ہے کہنے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس تح کی سے ہندوستان میں تیار ہونے والے کپڑے کی جتنی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس تح کی سے ہندوستان میں تیار ہونے والے کپڑے کی جتنی افران ہیں تیار ہونے والے کپڑے کی جتنی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح اس تح کی کوئیروع کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھتر اض نہیں ہے۔ اور چود میں آپ کی کامیا بی کاخواہ شمندہوں کے دانہ میں چرفدھے کام چلے گائیا ہیں میں انہیں جو دور میں آپ کی کامیا بی کاخواہ شمندہوں۔"

یہ مان لیا تھا کہ ملوں کے مالک اس طرح خود غرض نہیں بن جا کیں گے اور فریب وغیرہ نہیں دیں گے۔ بلکہ سودلیش کے نام پر بدیش کپڑ افروخت کریں گے۔

یں سے بیم معلوم تھا کہ آپ اس فتم کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ای لیے بیں نے آپ کو مختاط کرنے کی سوچی اور میہاں تک آنے کی تکلیف دی تا کہ سادہ اور بیگالیوں کی طرح آنے کی تکلیف دی تا کہ سادہ اور بیگالیوں کی طرح آنے کی تکلیف کی سوچی نام میں۔'' میں ندرہ جائیں۔''

ا تنا کہنے کے بعد سینھ نے اپنے ایک ماشتہ کونمو نے لانے کا اشارہ کیا۔ وہ نمونے روی سوت کے بعد ہوئے کہا کے انہیں لے کروہ کہنے گئے ہوئے کہا ہے۔

دیکھے ہم نے بہ تیامال تیارکیا ہے۔ اس کی بازار میں خوب کھیے ہے۔ ورکی ہے بنایا گیا ہے۔ اس لیے سیتا پڑتا ہے۔ اس مال کو ہم عین شانی علاقہ میں پہنچاتے ہیں۔ کی بنایا گیا ہے۔ اس لی کو ہم عین شانی علاقہ میں پہنچاتے ہیں۔ پس جاروں طرف ہمارے ایجنٹ گھوم ہے ہیں۔ پس سے آ پہنچھ کتے ہیں کہ ہمیں آپ کی شم کے ایجنٹوں کی شرورہ نہیں ہوتی وہاں کی شرورہ نہیں ہوتی وہاں کی شرورہ نہیں ہوتی وہاں ہی شاوائی نہیں ہدوستان کو جس قدر مال کی ضرورہ ہے اتنا تو ہم بنا بھی شیس سکتے۔ اس لیے موالی کا ہدوستان کو جس قدر مال کی ضرورہ ہے اتنا تو ہم بنا بھی شیس سکتے۔ اس لیے موالی کا موالی کی پیداوار کا ہے۔ اور جب ہم ضرورت کے مطابق کیڑا تیار کرلیں گاورای کی قسموں میں اصلاح کر سکیں گے وہا ہم کی خرورہ ہیں اس سے نہیں بلکہ نی طیل ہے کہ آپ جس و ھنگ ہے۔ اس جگہ سود کی جا دے ہیں اس سے نہیں بلکہ نی ضرورہ نے کی خرورہ نے ہیں۔ اس جگہ سود کی مالی کیا نے کہ تحریک کی ضرورہ نے ہیں۔ اس جگہ سود کی ہے۔ "

''اگر میں بیکام کروں تو کیا آپ نجھے آشیر باددیں گے؟''میں نے کہا۔ وہ بولا۔'' بیا کیسے؟ اگر آپ ل کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ شکر بیا متحق ہیں۔''

"دیس بی تونیس کرتا۔ بال چرف کے کام کوروح پرور بنانے کے کام میں لگا ہوا

#### بابنبر١٤

### ح ف آخر

ابان ابواب كے بندكرنے كاوقت آ كيا ہے۔ اس سے آ كے ميرى زندگى اس حد تک عمومیت لیے ہوئے ہے کہ میمکن نہیں کہ پلک اس کے متعلق کے بھی نہ جانتی ہو۔ تح یک عدم تعاون کا آغاز اور نا گپور کانگرس میں خلافت کے سوال کو لے کرستے آگرہ کے استعال کی تجویز اور ہندومسلم اتحاد کی کوشش۔ان سب باتوں کا بیہاں صرف اشارہ کئے دیکا ہوں بلکہ ۱۹۲۱ء سے تو میں کا تکرس کے لیڈروں کے ساتھ اس قدر متقرب ہوگیا ہوں کہ کوئی بات اليي نبيس ري جن كي ذكر كے ليے ميں ان كانام تك نہ في سكوں ان باتوں كى ياد اجھی تازہ ہی ہے۔ شروھا نند جی دلیش بندھؤلالہ لاجیت جی اور حکیم اجمل خان صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں مراس کے باوجودا بھی کافی لیڈرخوش متی ہے موجود ہیں۔ کانگری کے انقلاب کے بعد کی تاریخ تو ابھی تیار ہور ہی ہے اور میرے برے برے تج بے کا تگری ك ذريعه بى موئ ـ اس لي ان تجربات كا ذكركرت وقت ليدرول كا ذكر لازى ہے۔اس خیال ہے مجھےان باتوں کا ذکر ابھی نہیں کرنا جا ہے کہ بیٹل الذکر ہیں اور جو تجرب ابھی ممل میں آ رہے ہیں۔ان کی نسبت میرے خیال یقین نہیں کے جاسکتے۔اس ليے ان ابواب كوفى الحال بندكرديناي ميں اپنافرض خيال كرتا ہوں اور اگر كہوں كەمير اللم عى آ کے بڑھنے سے انکار کرتا ہے تو بھی باعث جست نبیس ہوگا۔

قار کمن سے الگ ہوتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں میرے تجربات ابھی کافی فیتی ہیں اور پیونہیں بلکہ ان کی حقیقت بیان کرسکوں گایانہیں میں نے

ا بی طرف ہے تو ٹھیک ٹھیک ذکر بیان کرنے ہے کوتا بی نہیں کی اور سچائی کوجس روپ میں و یکھا ہے اور جس راستہ ہے ۔ ای راستہ اور ای انداز ہے چیش کرنے کی کوشش کی ہے اور مماتھ بی قار ئین کے سامنے ان اذکار کو چیش کرکے اطمینان حاصل کیا ہے۔ کیونکہ مجھے ان سے یہ امید رہی ہے کہ ان سطور کے مطالعہ سے قار ئین کے خیالات بیں سچائی اور اہنا کے متعلق عقیدت وافر تر ہوجائے گی۔

میں سپائی کوئی پرمیشور مانتا ہوں۔ اگر قار کمین کوان ابواب اور صفحات میں اس
بات کا احساس نہ ہو کہ حقیقت افروز بننے کے لیے اہنسائی ایک بڑی شاہراہ نہیں ہے تو میں
اپنے آپ کواس کوشش میں ناکام خیال کروں گا۔ کوشش بے شک کامیاب نہ ہولیکن عقیدہ تو
باطل نہیں ہوسکتا۔ میری اہنسا سپا ہوتے ہوئے بھی یکی ہے اور ناکمل ہے۔ اس لیے میری
سپائی کی جھا تکی اس سپائی کے آفاب کی شعاع کی ایک کرن کی مانند قابل وید ہے جس کی
ضیا کا ماپ ہزاروں معمولی آفابوں کے مجتمع کرنے پر بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے اس
وقت تک کے تجربات کی بنیاد پر اتنا تو میں ضرور کہ سکتا ہوں کہ اس سپائی کا بورن درشن اور
سکتا ہوں کہ اس سپائی کی کی وجہ ہے مجبورہوں۔

الیہ کے بارائن کے تھے درش کے لیے ہرایک ذی روح کے متعلق اپنی روح کی متعلق اپنی روح کی ماندمیت کی محت طرورت ہے۔ اس بچائی کے حاصل کرنے کا خیال کرنے والا آدی زندگی کے کسی بھی بہلو میں ناکام بیں روسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میری سچائی کی پوجا مجھے سیاسی میدان میں تھییٹ کر لے تی ہے۔ جولوگ لیا کہتے ہیں کہ سیاسیات کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جولوگ لیا کہتے ہیں کہ سیاسیات کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں انہیں بلا جھبک کہتا ہوں کہ وہ وہ مرم کوئیس جانے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات کہہ کر میں کی طرح علم کی حدکویات نہیں رہا ہوں۔

دلی پاکیزگ کے بدول ہرایک ذی روح کے ساتھ وحدت کا احساس نہیں کیا جاسکتا اور دلی پاکیزگ کے نہ ہونے پر اہنا دھرم کا پالن بھی نامناسب ہے کیونکہ ناپاک روسیں پر ماتھا کے درش کے قابل نہیں ہیں۔اس لیے زندگی کی منزل کے سارے میدان میں پاک طبیقی کی ضرورت رہا کرتی ہاور یہ پاکیزگی ممکن ہے کیونکہ انفرادی اور اجتماعی حالات میں اس قدر گہراتعلق ہے کہ ایک آ دی کی پاکیزگی جماعت کو پاک بنا سکتی ہے اور ذاتی

#### ضمه

#### حالات ١٩٣١ء تك

۱۹۲۵ء کے کا گریس کے اجلاس میں سبہ گانہ بایکاٹ کا پردگرام بنایا گیا۔
عدالتوں سکولوں اور اسمبلیوں کے بایکاٹ کی تحریک شروع ہوئی۔ گرعوام کی بنم بیداری کی وجہ سے ایک سال میں سوراج حاصل کرنے میں کا میابی نہ ہوئی۔ ستبر ۱۹۲۱ء کومہاتما بی نے بردولی ستیہ گرہ کی تور پوری میں و بیباتیوں کے مضتعل ہجوم کے بولیس پر بل پزنے کی وجہ سے بیر وگرام بھی صورت حاصل نہ کر پایا۔ گرمجو کی سول نافر مانی ترک نہ کی گئی۔ اس لیے حکومت بند نے الہارچ ۱۹۲۲ء کو پہلی بارمباتما بی کو گرفتار کرک چیسال کے لیے قید و بند میں ڈال دیا اور ۱۵ فروری ۱۹۲۳ء کو پہلی بارمباتما بی کو گرفتار کرک چیسال کے لیے قید و بند میں ڈال دیا اور ۱۵ فروری ۱۹۲۳ء کو پہلی بارمباتما بی کو دور دہا۔ تاہم کا گریس نے مہاتما بی کا دور دہا۔ تاہم سوراج پارٹی کی ابتداء اور عروج کے ساتھ کا گریس کا آسیلی میں شرکت کا ذمانہ کی اسلی کا گریس خور میں بیا اور کی میں گریس کا اسمیلی میں شرکت کا ذمانہ کی اضمال کی دور تھا۔ ای دور کی بیداوار گول میز کا نفرنس کا تخیل تھا۔ حکومت وقت نے وستوری کمیشن کے دور قدا۔ ای دور کی بیداوار گول میز کا نفرنس کا تخیل تھا۔ حکومت وقت نے وستوری کمیشن کے نام سے سرسائمن کی قیادت میں ایک وفد ہند وستان میں روانہ کیا۔ ہند وستان میں کا لہ دیوت رائی کی ترکیب اور طریقہ کارکی مشتر کے طور پر ندمت کی گئی۔ مرکزی آسیلی میں کا لہ داد جہت رائی کی ترکیب اور طریقہ کارکی مشتر کے طور پر ندمت کی گئی۔ مرکزی آسیلی میں کا لہ دورت کا کہ کی ترکیب اور طریقہ کارکی مشتر کے طور پر ندمت کی گئی۔ مرکزی آسیلی میں کا لہ دیوت رائی

کوشش کی طافت توستینارائن نے ہرایک کطبعی طور برعنایت کی ہوئی ہے۔ کیکن میں تو ہر لھے اس بات کومحسوس کرتا ہوں کہ شدھی اور یا کیزگی کی منزل دشوار ے۔شدھ ہونے کا مطلب تو من سے زبان سے اور عمل سے ہے۔ لیعنی نفرت اور محبت ت بالا ہونا ہے۔اس حقیقت افروز کیفیت تک پہنچنے کے لیے برلمحہ کوشش کے باوجود بھی میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔اس لیے عام لوگوں کی تعریف مجھے بھلانہیں عتی۔ بلکہ برعکس اس کے وہ عام طور پرمیرے و کھ کی وجہ ہے بن جاتی ہے۔ میں تو دینی خامیوں پر فتح یانا ساری دنیا کواسلحہ کے زور پر فتح کرنے سے بھی مشکل خیال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں آنے کے بعد بھی میں نے اپنی پوشیدہ خامیوں کود یکھا ہادرد کھ کرشر مندہ ہوا ہوں مگر ہمت نہیں ہاری اورسجائی کے تجربات سے میں نے راحت کا احساس یایا ہے اور اس محصوں کررہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ ابھی مجھے برادشوار داستہ طے کرنا ہے۔جس کے لیے مجھے تیست ہوتا پڑے گا۔ جب تک انسان خود بخو داینے آپ کوحقیر نہیں سمجھ لیتا اس وقت تک مکتی اس ے دوررہتی ہے۔اہماطم کی صد ہاورآ خری مقام ہادریہ تجربیشدہ بات ہے کہاس متم کے حلم کے بدول مکتی بالکل مل بی نہیں سکتی۔ اس لیے اس وقت تو ایسی اہنسک نری حاصل كرنے كى يرارتھنا كرتے ہوئے اوراس ميں دنيا كى مددكى استدعا كرتے ہوئے ميں ان ابواب كوختم كرتامول\_

\*\*

جھلكياں

فرحت الله انصاری میں اند ہے گاندھی جی افریقہ سے داپس آ رہے ہیں' جمبئی کی بندرگاہ پر اخبار نویسوں کا اچھا خاصا مجمع ہے۔ ایک پاری نوجوان جھپک کرآ گے بوھتا ہے۔ اس خیال سے کہ سب سے پہلے وی گاندھی جی سے بات کرے۔ حسب وستوراس نے انگریزی میں سوال کیا۔ گاندھی جی نے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے نرم ونازک لیج میں کہا:

موال کیا۔ گاندھی جی ہندوستانی' میں بھی ہندوستانی۔ میری ماوری زبان بھی گجراتی' آ پ کی ماوری زبان بھی گجراتی۔ پھر آ پ جھ سے انگریزی میں سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیا کی ماوری زبان بھی گجراتی۔ پھر آ پ جھ سے انگریزی میں سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیا کی ماوری زبان بھول گیاہوں؟"

گاندهی جی شاخی کتین میں تغیرے ہوئے ہیں۔وہ کل بی آئے ہیں۔آج پہلی

ے۔

ہے۔

ہائی نکتین کے لوگ جن میں اس زیائے میں کا کاکلیکر بھی ہیں حب معمول کام

پر چلے جاتے ہیں۔ کام بیہ ہے کہ شانی نکتین کی کیٹوں کے سامنے ایک تالاب ہے جے وہ ہر

صبح پاس کے ٹیلہ کو کھود کر پائے ہیں۔ ایک گھنٹہ کی اس مشقت کے بعد جب پلٹتے ہیں تو ناشتہ

تیار کرتے ہیں کھاتے ہیں۔ پھر دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔

آج جو بیٹو لی پلٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ پھل بھلاری سب قاعدہ سے کئی بی تھالیوں

میں لگی ہوئی ہیں۔

میں لگی ہوئی ہیں۔

ل ہیں۔ کا کانے مہاتما گاندھی جی کی طرف دیکھتے ہوئے یو جھا:

تى كى تجويز يركميش كوسراسرنا قابل قبول قرارديا كيا-١٩٢١ء يس ملك منكامول كى آ ماجگاه بن گیا۔ ۱۹۲۸ء میں مہاتما جی کو دوبارہ ملک کی قیادت کے لیے گوشئہ تنہائی سے باہر آنا بڑا۔ سائمن ربورے کے بعد گول میز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان ہوگیا۔مہاتما گا ندھی موتی لال نہرواوردوس کے لیڈروں کی وائسرائے سے ملاقات کے نتیجہ کے طور پر بیرائے غالب رہی كمول ميز كانفرنس ميس كالمريس كى نمائيدگى سے مجھ حاصل ند ہوگا۔ آ زادى كامل كے راستہ میں قدم برحانا جاہے۔ لا ہور کا گریس کے موقع پر راوی کے کنارے پہلی بار کم جنوری ۱۹۳۰ء کو ہندوستان کی سائ معافی اور ترنی ترتی کے لیے کامل آزادی کا عہد کیا گیا اورسال حال مي بي١٢/ماريج كوسول تافرماني كى باضابط تحريك كا آغاز موارمهاتما كاندهي نے احد آباد سے اس تحریک کی ابتدا کی اور پیدل ہی سمندر کی طرف تھک کا قانون توڑنے كے ليےروانہ ہو يڑے۔ چندونوں من بى ملك ميں زبروست بيدارى كى البرموجزان بواقى اور 1/2 یل کو ڈانڈی کے مقام پر پہنچ گئے۔ حکومت جیرت زدہ ہو اُکھی۔ نتیجہ کے طور پر 10 مئی کوسلطنت کے قیدی کی حیثیت سے مہاتماجی کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کرلیا گیا۔ ملک میں ہنگاموں اور بلوؤں کی لہرموجزن ہوائھی۔جولائی ۱۹۳۱ء کوسر پیج بہادر سپر واورمسٹر جيكرنے عى مهاتما گاندهي ينذت موتى لال نهرواور ينذت جوابرلال نهرو سے جيل ميں ملاقاتیں کیں۔

مہارائ تلک بھی مرعو تھے۔ وہ جیبا کہ اکثر ہواکر تاتھا' آ دھ گھنٹہ دیرے پہنچ۔ گاندھی جی نے ان کابڑے تپاک اوراحتر ام سے خیرمقدم کیا گرکہا: "لوک مانیہ آ دھ گھنٹہ دیر ہے آئے ہیں۔ اگر ہمیں سوراج لینے مین آ دھ گھنٹہ اور لگا تو اس کاعذاب لوک مانیہ کے سردے گا۔"

#### 444

۱۹۳۰ء کازمانہ ہے۔ گاندھی جی پروداجیل میں ہیں۔ میجر مارٹن جیل سرنٹنڈنٹ گاندھی جی کے لیے فرنیچر اور برتن وغیرہ کا انتظام کررہے ہیں۔ جب سے چیزی گاندھی جی کا انتظام کردہے ہیں۔ جب سے چیزی گاندھی جی کے پاس پہنچنا شروع ہوتی ہیں تو گاندھی جی جیل سپرنٹنڈنٹ سے کہتے ہیں:
''یہ سب س کے لیے آرہا ہے؟''

جیل سرنٹنڈنٹ نے جواب دیا: ''آپ کے لیے۔ میں نے گورنمنٹ کولکھا ہے کہا تے بوے معزز مہمان کے خور دنوش کے لیے تین سور و پے مہینے کا انتظام ہوتا جا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اے بھی منظور کرلے گی۔''

کاندهی جی نے کہا: ''آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گرمیرا ماہانے خرج ۱۵ روپے سے زیادہ نہ ہوگا۔ بھی اس سب سامان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں کھانا بھی'' کاس کا کھانا ہا کہ لیے مہر بانی کر کے بیسب لوازمات ختم سیجئے۔'' کھانا بھی ''کاری کو ایس ہوگی اوراس کی جگہونی آسلا اور چبوگا ندھی تی کے لیے بھی آسلا۔
ساری کراکری واپس ہوگی اوراس کی جگہونی آسلا اور چبوگا ندھی تی کے لیے بھی آسکیا۔

شام کی پرارتھنافتم ہوچک ہے۔ باپوتکیہ سے ٹیک لگائے اپنی چار پائی پر بیٹھے شری
روجی بھائی پنیل سے با تیم کر رہے ہیں اسے ہیں ''با' اٹھیں اور ایک چا در کو دوہرا تہرا
کر کے انہوں نے باپو کے شانوں پرڈال دیا۔ باپوائی انہاک سے با تیم کرتے رہے۔
تھوڑی دہر کے بعدروجی بھائی کیاد کھھتے ہیں کہ ایک بڑا ساکالا سانپ باپو کی بیٹھ سے دیگتے ریگئے ان کے داہے شانے کی نوک پر آگیا ہے اور ادھرادھر دکھے رہا ہے کہ اب
کدھر جائے۔ روجی کی نظر اس پرگڑ کررہ گئی۔ دوسرا ہوتا تو جی اٹھتا اور نہ جائے کیا ہوجا تا۔
کدھر جائے۔ روجی کی نظر اس پرگڑ کررہ گئی۔ دوسرا ہوتا تو جی اٹھتا اور نہ جائے کیا ہوجا تا۔

گر روجی بھائی ان غیر معمولی آدمیوں میں سے بتھے جن سے حواس بھی نہیں

''آئی! بیرب آپ نے کیا ہے؟'' مہاتماجی نے جواب دیا' میں نے ۔'' کاکا:''آپ نے ایو کچھاچھانہیں لگتا کہ آپ بیرسب کریں اور ہم لوگ بیڑھ کرکھائمیں۔''

مباتما: "اس میں حرج بی کیا ہے۔ تم کام بر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا آئی ور میں میں تبہارانا شنہ تیار کردوں۔"

\*\*

جہنی ۱۹۱۵ء کی کانگریس ہورہی ہے۔گاندھی کی مارواڑی ودیالیہ میں تفہرے ہوئے ہیں۔ایک دن ان کو کہیں باہر جانا تھا۔انہوں نے اپنے ڈیسک کی چیز وں کوسلیقہ سے سیٹنا شروع کر دیا۔ سب چیزیں رکھ لینے کے بعد بھی وہ کسی چیز کو بڑے دھیاں گے ادھر اُدھر ڈھونڈ نے گے۔کا کاکلیکر نے یو چھا:

''بابد! آپ کیاڈھونڈھ رہے ہیں؟'' بابد:''ایک پنسل ڈھونڈ رہا ہوں نیھی تی ہے۔'' کاکا:'' لیجئے آپ یہ پنسل رکھ لیجئے۔ میں اس پنسل کوڈھونڈ کررکھاوں گا۔''مقصد یہ قاکہ بابوکا قیمتی وقت کیوں ضائع ہواوروہ بلاوجہ کیوں تھکیں۔''

بابد: ''نہیں' مجھے وہی پنسل جاہی۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے بچے نے دی تھی۔ میں اے کھونہیں سکتا۔''

کاکابھی بابو کے ساتھ ڈھونڈنے میں لگ گئے اور جب تک اس ننھے بچے کاوہ نتفا ساتھ مانبیں گیا' بابو کوچین نہیں آیا۔

公公公

گاندهی جی نے مجرات میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ جب مجراتیوں کومعلوم ہوا کہ گاندهی جی نسانی صوبوں کی تفکیل پسند کرتے ہیں تو سیجھ کو گوں کو ''عجرات راجکیہ پریشد'' ('عجرات پوٹیسکل کانفرنس) قائم کرنے کی سوجھی۔ گاندھی جی ٹھیک وقت پر کانفرنس پہنچ گئے۔ گاندھی جی ٹھیک وقت پر کانفرنس پہنچ گئے۔ 1910ء) اورمعلوم ہوا کہ کو کھلے تی اب سیس رے۔

كاندى تى نے فوراى يومدكيا كدوة ت سال برتك فيكى وي كاور بوناروان مو كئے جہال كو كھلے فى كانقال مواقعا۔

كو كملے بى كى خوابش محى كە كاندى بى ان كى سروشش آف اغريا سوسائى مى شال بوجا میں مرکا ندھی جی کواس سوسائی ہے بوراا تفاق بیس تھا اس لیےدوان کی زعمی من كوئى فيعله ندكر سكي

جب کو کھلے جی مر گئے تو ان کی وہ خواہش گا عرفی جی کے لیے ایک وصیت می ہوگئے۔اس کیانہوں نے سروش آف اعرباسوسائی کی ممبری کے لیے درخواست دے دی۔ سوسائ بوے چکر میں برگئے۔ گا تدعی تی کومبر بناتی ہے تو مشکل کہوہ اسپنے رائے ہے بیس سے نہیں اور ممرنہیں بناتی تو بھی مشکل کے گاعری جی کی درخواست اور رو کر

دی جائے۔ جب گاندهی جی کوسوسائٹ کی اس الجھن کا پت لگا تو انہوں نے اپنی ورخواست والی الل مرسوسائی کی سر پری کرتے دے۔

فتكرلال بى كالبناج كرجب بم كالح من يزصة تصة بمارا خيال تما كرين جوت رام کر پانی اور عربحانی نے ہوم رول کا پر اکام کیا ہے اور بھٹی کی ساری سیاست پر -Ut 2 972 LB

ایک دن ہم نے ساکدایک آ دی گائدهی مندوستان آیا ہے جو بہت کھے کرنے والا ہے۔خیال ہوا کہ چلواس سے ملیں اور دیکھیں کہ اس سے کہاں تک کام لیا جاسکتا ہے۔ہم لوگ گئے۔ گاندی تی زمین پر بیٹے ہوئے تھے۔ہم نے کرسیاں مسینی بیٹے گئے اور باتی كرنے لگے۔ند يو چھے كيے مر پرستاند ليج من تفكوكى --مرجب للے تو محسوں ہوا کہ ہم اس سے بہت متاثر والی آئے ہیں۔

جاتے۔ پر بھی ان کے سلسلہ کلام میں اتنافرق آعی گیا کہ بابونے بوچھا:

"كيابات ب\_تمبارادهيانكهال ٢٠٠٠

روقی بھائی نے نہایت آ ہتدے کہا:

" كي الإربى اليدى بين مي اليدار اليدي المن اليدي اليدار اليدي اليد بالي: "من ميغار مول كا مرتم كياكرنا جاتي مو؟"

ردی: "می جا بتائبوں کے جاورع سانے کے آپ کے اوپرے اٹھا کر پھیک

اتیٰی گفتگوے بھی سانپ کو کچھ بھتک لگ عی گئی۔ اس نے منہ پھیرااور کی تہد من حكي عائب موكيار

روجى المفرقوبالونے چيكے سے كها:

"ميل توبي ص وحركت جيما مول محرتم اين كو يجائ رمو."

روجی نے احتیاط سے کونے بکڑ کر جاورا تار لی اورجیے بی سانپ نے مندنکالا انبول نے اے جھٹک کردور پھنک دیا۔

سانپ کے بارے میں تومشہور ہے کداگر دہ کی کے سریر مجن کا ڈھ دے تووہ محص بادشاہ ہوجاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز جب اخبار نویسوں نے اپی جولانی طبع دکھائی توالى يى قياس آرائيال شروع مولئي -

خودكا كالليكر عاكس الك صاحب فيورى سجيدگى عكما:

"اگروہ باپو کے شانے سے سر پرج ما تا تو باپوضرور ہندوستان کے بادشاہ ہو

بابوے پوچھا گیا کہ آپ کوکیامحسوں ہوا جب آپ کو پتہ چلا کہ سانب آپ کے الله يرج ها يا بيدة البول في كما:

" کھڑی برکوتو میں ڈرا۔اس کے بعد خیال بھی نہیں ہوا۔"

گاندهی جی برما کے چندروزہ دورہ سے والی بی ہوئے تھے کہ تار آیا (فروری

### مہاتما گاندھی جواہرلال نہروایک اے۔ آئی۔ ی۔ یمیٹنگ بمبئی کے دوران

### ایشین ریلیشنز کانفرنس میں دوسرے وفود کے ساتھ مہاتما گاندھی

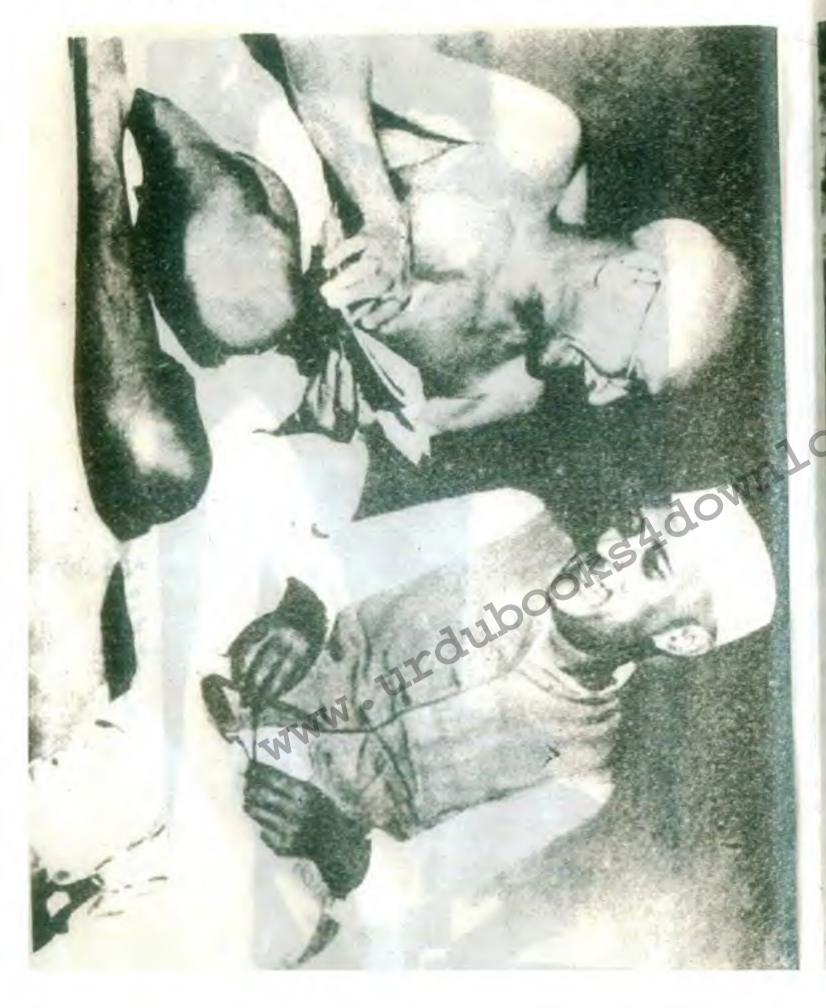





مہاتما گاندھی جواہرلال نہرو کے ساتھ چرخہ کاتے ہوئے